بسم الله الرحمن الرحيم

# ایناکابرک باغی دیوبندی

**مرتب** ابوعذرامحرنعيم الدين رفعت

| اپنے اکابر کے باغی دیو بندی                                   | نام كتاب            |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| ابوعذرامحرنغيم الدين رِفعت                                    | مرتب                |
| مصلحِ قوم وملت حضرت علامه مفتى اصغ على مصباحى صاحب قبله       | نظر ثانی            |
| خطيب ذيثان حضرت علامه مفتى سلطان رضاصا حب قبله سيوان          | ببند <b>ف</b> رموده |
| شاه کارِترنم حضرت مولانا قاری شمشاد کمآلی امجدی صاحب قبله     | معاون               |
| شعبهٔ نشر واشاعت دارالعلوم رحمانیه تیغیه ،نگره ، چیپره (بهار) | ناشر                |
| ۔<br>ابوعذرامحرنعیم الدین رِفعت                               | کمپوزنگ             |
| £ <b>r</b> •19                                                | سن اشاعت            |

جامعه عربیه فیض النبی ، قصبه گوله ، شلع کھیم پورکھیری (یوپی)

 جامعه عربیه فیض النبی ، قصبه گوله ، شلع چھیرہ (بہار)

 دارالعلوم اہلسنت تیغیه فیض الرسول ، گویا پورضلع سیوان (بہار)

 دارالعلوم اہلسنت تیغیه فیض الرسول ، گویا پورضلع سیوان (بہار)

 الجامعة الاسلامیہ جمال القرآن ، میر گنج ، ضلع گویا گنج (بہار)

 الجامعة الاسلامیہ جمال القرآن ، میر گنج ، ضلع گویا گنج (بہار)

# فهرست عناوين

| صفىنمبر    | عناوين                                             | نمبرشار |
|------------|----------------------------------------------------|---------|
| ۵          | شرف انتساب                                         | 1       |
| ۲          | وجبة تاليف                                         | ۲       |
| ۷          | ایک نظرادهر بھی                                    | ٣       |
| 1∠         | ا: حاجت سے زیادہ روشی کرنا                         | ۴       |
| 14         | ۲: ذکرِشهادت کرناحرام ہے                           | ۵       |
| 1/         | س:       عیدین میں مصافحہ معانقہ کرنا              | ٧       |
| 19         | ۳: محراب می <i>ن نماز پر هنا</i>                   | ۷       |
| 19         | ۵: چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا                        | ٨       |
| ۲+         | ۲: کتابوں کی تجارت کرنا                            | 9       |
| ۲٠         | ے:                                                 | 1+      |
| 71         | <ul><li>۸: بینک میں رو پیئے جمع کرنا</li></ul>     | 11      |
| ۲۱         | 9: لاؤڈ البیکر سے نماز پڑھنا                       | 11      |
| **         | •۱:                                                | ۱۳      |
| ۲۳         | اا: قبروں پہ کتبے لگانا                            | ١٣      |
| 44         | ۱۲: داخله فیس کی وصولی                             | 10      |
| 44         | ۱۳: سفیراور چنده                                   | 17      |
| ra         | ۱۴٪ حضوط الله کے نام پاک کے ساتھ درود شریف نہ کھنا | 14      |
| <b>r</b> ∠ | 1۵: اہل اللہ کی صحبت فرض عین ہے                    | IΛ      |
| ۲۸         | ۱۲: مولویوں کے خطابات                              | 19      |

| (r) <u> </u> | پنے ا کابر کے باغی دیو بندی       | <u>ر اج</u> |
|--------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>19</b>    | ےا: تراو <sup>ت</sup> کاوراجرت    | <b>r</b> +  |
| ۲۰۰۰         | ۱۸: مونچهصاف کرلینا               | ۲۱          |
| ۳۱           | 19: موت کے بعد عزیز کا انتظار     | 77          |
| ٣٢           | ۲۰: جنازه سے قبلِ فن فرار ہونا    | ۲۳          |
| ٣٢           | ۲۱: قبرمیں ہیری کی لکڑی رکھنا     | ۲۳          |
| ٣٣           | ۲۲: فن کے بعدذ کر کرنا            | 70          |
| ٣٣           | ۲۳: بعدد فن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا | ۲٦          |
| ٣٦           | ۲۲: جنازه پرچا در دالنا           | 12          |

# مرتب کی دیگر کتابیں

بريلويت كى خانەتلاشى

کا تحقیقی جائزہ

چوبیس نمبر کی چوبیس برعات

جلدہی منظرعام برآنے والی ہیں

# شرف انتساب

يشخ الاسلام والمسلمين، امام المسنت ، مجدد دين وملت ، اعلى حضرت

# الشاه امام احمد رضا خاں

فاضل بريلوي رحمة الله تعالى عليه

= ( اوران کے جملہ خلفاء کرام علیہم الرحمہ کے نام )≡

اور

مادرِیلی: **دارالعلوم رحهانیه تیغیه** گره،چچره (بهار) اور جهله اماتذهٔ کرام

کے نام

# وجه تاليف

''ایک دن حضرت تھانوی کی مجلس میں غالباً خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب نے یا کسی اور نے یہ لفظ کہا کہ احمد رضایوں کہتا ہے، بس حضرت بگڑ گئے، فرمایا عالم توہیں، ہمیں توہین کرنے کا کیا حق ہے۔ کیوں نہیں تم نے مولا نا کا لفظ کہا، غرض بہت ڈانٹا ڈپٹا۔ بہر حال ہم تواس طریق پر ہیں کہ قطعاان کی بے حرمتی جائز نہیں سمجھتے، کا فرفاس سمجھتے، کا فرفاس سمجھتا تو بڑی چیز ہے۔'' خطبات کیسم الاسلام جلد 9 صفحہ ۲۰۸ کا خرفاس سمجھتے کا فرفاس سمجھتے کے فرفاس سمجھتے کے

کیکن رب نواز اورنجیب الله عمر دیو بندی نےمل کراپنے ا کابرا شرف وطیب کی اس تعلیم و تنبیہ سے بغاوت کرتے ہوئے اس تو ہین و بےحرمتی اور ناجا ئز کام سے اپنی کتاب کومزین کیا ہے ،اورخودان دونوں نے اپنے ا کابر سے بغارت کاار تکاب اپنی کتاب میں بار بارکیا ہے۔لہذا دونوں خودا پنی بغاوت پپغور کریں۔

#### الوعزرا محمدنعيم الدين رفعت

# (ایک نظر ادهر بهی

محترم قارئين!

یہ حقیقت کسی سے پوشید ہنہیں کہ قاسم ورشید (گنگوہی ونا نوتوی) ہی " دیو بندیت" کے بانی ہیں،اور دیو بندی لوگ ان کواپنا سب کچھ جانتے اور مانتے ہیں، جس کی واضح دلیل زکر یا کا ندھلوی کا بیقول ہے۔ چنا نچہ کہتا ہے کہ "ہمارے اکا برحضرت گنگوہی وحضرت نا نوتوی نے جودین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھا م لو،اب قاسم ورشید بپیدا ہونے سے رہے، بس ان کی انتباع میں لگ جاؤ"

(صحبت بااولیاء،صفحہ۱۲۵)

کتنے صاف کفظوں میں دیوبندی شخ الحدیث نے قاسم ورشید کو بانی دین دیوبندیت ہونے کا اظہار کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ان کی اتباع میں لگ جانے کا حکم بھی دیا ہے، یہاں یہ ذہن شیں رہے کہ ان رشید وقاسم کی اتباع کا یہ کم کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ نہایت ہی اہم ہے، اس کی اہمیت سمجھنے کے لئے خود بانی دیوبندیت رشیدا حمد کا یہ فرمان جسے عاشق الہی نے لکھا ہے۔ ملاحظہ کریں "آپ نے کئی مرتبہ بحثیت تبلیغ یہ الفاظ زبان فیض ترجمان سے فرمائے، سن لوحق وہی ہے جو رشیدا حمد کی زبان سے نکلتا ہے اور بقسم کہتا ہوں کہ میں بچھ بھی نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف کی زبان سے نکلتا ہے اور بقسم کہتا ہوں کہ میں بچھ بھی نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف کے دیارے میں ایک کے دیارے ایک کی زبان سے نکلتا ہے اور بقسم کہتا ہوں کہ میں بھی بھی نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف کے دیارے میں ایک کے دیارے ایک کی دیارے ایک کے دیارے ایک کے دیارے ایک کی دیارے دیارے ایک کی دیارے ایک کی دیارے ایک کی دیارے ایک کی دیارے دیارے ایک کی دیارے دیارے ایک کی دیارے دیارے دیارے ایک کی دیارے دیارے دیارے کی دیارے دیارے

لیجئے! رشیداحمہ نے ہدایت ونجات کی ٹھیکیداری بھی لے لی ہے جبھی تواسی کی اتباع پردیو بندیوں کی ہدایت ونجات موقوف ہے۔لہذا دیو بندیوں کواس کے لئے ادھرادھر سرگر داں ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ، بلکہ جس کسی نے بھی گنگوہی کے در کے علاوہ دوسری جگہ ہدایت ڈھونڈ نے کی کوشش کی وہ گمراہ ہوگیا۔جبیبا کہ رشیدا حمد کا مرید خاص اور دیو بندیت کا شیخ الہندمجمود حسن نے کہا ہے کہ

"ہدایت جس نے ڈھونڈی دوسری جگہ ہوا گراہ

وه میزاب مدایت نظیمین کیا نص قرآنی" (مرثیه و گنگوهی صفحه)

یہاں بھی واضح الفاظ میں محمود حسن نے رشیداحمد کومیزاب ہدایت بتایا ہے، اور دوسری جگہ ہدایت کے لئے جانے والوں کو گمراہ ہونا لکھاہے۔اوراو پرخودرشیداحمہ کا فرمان اپنے بارے میں آپ نے ملاحظہ کرلیا ہے کہ

"حق وہی ہے جورشیداحمد کی زبان سے نکلتا ہے"

کیکن دیو بندیوں کے نز دیک اس رشیداحمہ کا کیا مقام ومرتبہ ہےاوراس کوکن فضائل وکمالات کا حامل سمجھا جا تا ہے یہ بھی جان کیجئے ، چنانچہایک دیو بندی کہتا ہے کہ

"مولانا کی زبان سے جوبات نکلتی ہے تقدیر الہی کے مطابق ہوتی ہے" (تذکرة الرشید دوم، صفحہ ۲۱۹)

جبکہ ایک موقع سے رشید احمد مزید اپنی حقانیت کا سکہ اپنے بیوتوف پیروکارپہ بٹھانے کے لئے کہتا ہے کہ " "حق تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا"

(ارواح ثلثه ،صفحه ۲۳۰)

ا پنی زبان کی پاکیزگی کا بار بارڈ ھنڈورا پیٹنے سے نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ معتقدین بھی اس کی اتباع بلکہ نسلاً بعدنسل ا کابر کی اتباع کواپنی زندگی کاعین مقصد بنالیں ،اور ہوابھی ایساہی کہ ان دیو بندیوں نےخواہ علماء ہوں یاعوام سب نے ا کابر کی اتباع کواپنااوڑ ھنا بچھونا بنالیا، جس کا اثر کیا ہوا،ملاحظہ کرلیں ،ایک دیو بندی لکھتا ہے کہ

"حضرت حکیم العصرانتهائی پخته مزاج رکھتے ہیں،طلباءکوا کابر دیو بند کی مکمل اتباع کا درس ہی نہیں بلکہ مکمل مزاج بناتے ہیں۔" (مجلّہ قافلہء حق سر گودھا جلد ۲ شارہ ۴ صفحہ ۴۹)

معلوم ہوا کہ ان دیو بندیوں کے نزدیک اتباع سنت سے کہیں زیادہ اتباع اکابراہم مسئلہ ہے، اور اتباع اکابر کے اسی جذبے کے تحت ان کے علاء تدریسی قصنیفی ، تقریری وتحریری کام کرتے ہیں ، چنانچہ رفیع عثانی دیو بندی نے اپنی کتاب میں عنوان بھی اس طرح قائم کیا کہ

"جوا کابردیو بند کے قش قدم پرنہ چلے وہ مسلک دیو بند سے ہٹا ہوا ہے" (مسلک دیو بند کسی فرقے کانہیں اتباع سنت کا نام ہے،صفحہ ۳۹)

جی ہاں! آپ پہ بہ عقدہ کھل چکا ہوگا کہ دیو بندی ہونے کے لئے اکابر دیو بند کے قش قدم پہ ہونالازی ہے، کہ ان کے قش قدم سے مخرف ہونے کا مطلب دیو بندیت سے اخراج ہے، اور صرف اتنائی نہیں بلکہ ان دیو بندیوں کے یہاں معیار سنت بھی طریق اکابر ہی ہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کس کام کوکرنے کا سنت طریقہ کیا ہے بلکہ بیضروری ہے کہ اکابر نے کیسے کیا؟ اور اکابر نے جیسا کیا ویسائی ان کے نز دیک سنت ہے، چنانچر فیع عثمانی اپی اسی کتاب میں ایک ان پڑھ ججام کا واقعہ لکھا ہے جورشید اکابر نے جیسا کیا ویسائی ان کے نز دیک سنت ہے، چنانچر فیع عثمانی اپی اسی کتاب میں ایک ان پڑھ ججام کا واقعہ لکھا ہے جورشید احمد سے عقیدت رکھتا تھا اور اس کی مجلس میں آیا کرتا تھا، ایک بارسہار نپور میں کسی کام کے متعلق بیسوال پیدا ہوا کہ بیکام سنت کس طرح ہے؟ اس بات کو فیل احمد سے دریافت کیا، تو جواب کیا دیا؟ ملاحظہ کریں لکھتا ہے کہ

"حضرت نے بینہیں فر مایا کہ اس طرح سنت ہے بلکہ فر مایا کتم نے حضرت گنگوہی کاعمل کیاد یکھا؟ اس نے کہا کہ اس طرح دیکھا ہے، تو حضرت (خلیل احمد) نے فر مایا کہ بس یہی سنت ہے" (مسلک دیو بندکسی فرقے کانہیں اتباع سنت کا نام ہے، صفحہ ۴۸)

دیکھا آپ نے؟ یہ ہےان دیو بندیوں کی اکابر پرسی کی زندہ تصویر کہ سنت کی شناخت کے لئے یہلوگ یہ ہمیں دیکھتے کہ رسولِ کا نُنات اللہ نے اس کام کوکس طرح کیا بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اکابر نے کس طرح کیا الیکن مقام جبرت یہ ہے کہ اس قدرا کابر پرسی پرزوردینے کے باوجود دیوبندیوں پہخواہشاتِ نفسانی کا اس قدرغلبہ ہے کہ احکام شریعت سے جب ان کی خواہشات کا ٹکراؤہوتا ہے تو بجائے احکام شریعت پیمل کرنے کے اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیج دیتے ہیں اور قرآن وسنت کے فرامین کو پس پُشت کھینک دیتے ہیں جس کی مثال اصاغر دیوبند میں تو ہے ہی اکا بر دیوبند میں بھی بدرجہ اتم موجود ہے، اور یہاں اس کی تین مثالیس پیش کی جاتی ہیں۔ اشرف علی کو دیوبندیت میں جو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور دیوبندی مولوی کونصیب نہ ہو پایا ۔ حکیم الامت، مجد دملت، ججة الله فی الارض جیسے کئی القاب سے لدے پھندے ہیں میصاحب کس طرح احکام شرع پرخواہشات نفسانی کوفوقیت دیتے ہیں، خوداس کی زبانی ملاحظہ کریں ، کہتا ہے کہ

(۱) "دعوت اور مدیه میں حلال وحرام کوزیادہ نہیں دیکھا کیونکہ میں متی نہیں"

( كمالات اشرفيه صفحه ٣٦٩)

اوراس کی وجہ تو ظاہر ہے کہ اگر حلال وحرام دیکھا تو دعوت و ہدیہ سے ہاتھ دھونا پڑے گا،اس لئے حلال وحرام سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے تقویٰ کا ہی انکار کر کے تکمیلِ خواہشات کی راہ ہموار رکھا۔

(۲) "حضرت مولا نار فیع الدین صاحب فرماتے سے کہ میں نے بھی حضرت نانوتوی کے خلاف نہیں کیا ایک دن میں چھتے کی مسجد میں حاضر ہوا حضرت احاطہ سجد میں ہولے بھنے ہوئے تناول فرمار ہے سخے ،فرمایا کہ آیئے مولا نا، میں نے عرض کیا حضرت میراتوروزہ ہے ،تھوڑی دیر تامل فرما کر پھریہی فرمایا کہ آیئے مولا نا، میں فوراً بلاتامل کھانے بیٹھ گیا حالانکہ عصر کی نماز ہوچکی تھی افطار کا وقت قریب فرمایا کہ آئے مولا نا، میں ہوتا چنانچہ مجھے تھا،حضرت نے فرمایا اللہ تعالی اس سے زائد ثواب عطافر مائے گاجتنا کہ روزہ میں ہوتا چنانچہ مجھے اس افطار کے بعد بچھالی اس سے زائد ثواب عطافر مائے گاجتنا کہ روزہ میں ہوتا چنانچہ مجھے اس افطار کے بعد بچھالی کے فیات ولذات محسوس ہوئیں کہ میں نے بھی صوم میں نہیں دیکھی تھیں۔ "

(ارواح ثلثہ صفحہ ۲۵)

غور فرما کیں! کہاں شریعت اور کہاں سہولت؟ کہاں روزہ اوراس کے کیفیات ولذات اور کہاں روزہ توڑ کر کیفیات ولذات کے حصول کا دعویٰ ؟ اکابر پرستی کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی؟ اور نفسانی خواہش پیمل کا پیجذبہ دیو بندیوں کے علاوہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ اب ایک واقعہ دل ودماغ کوجنجھوڑ دینے والاملاحظہ بیجئے، اشرف علی لکھتا ہے کہ

(۳) "نانونة میں ایک بیوہ کا نکاح ہوا اور دیو بندر خصت ہوئی، وہ راضی نہ ہوتی تھی تواس کو جبر اً برات کے ساتھ کر دیا اور کہہ دیا کہ وہاں لیے جا کراس کوراضی کرلینا" (اشرف الجواب دوم ، صفحہ ۱۰۱)

استغفرالله! ابتوآپ کویفین واثق ہو چکا ہوگا کہ دیو بندیوں کے ہاں خواہشاتِ نفسانی کاکس درجہ قبضہ ہے اوراس پکس

رغبت کے ساتھ کمل کیا جاتا ہے۔ان تینوں شواہد ہے ہی آپ کو بخو بی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جب ان کے اکابر کی نفس پرت کا بی عالم ہے تو ان کے اصاغر کیا کچھ نہ گُل کھلاتے ہوں گے؟ آپ کے قلبِ نازک پیا گرگراں نہ گزرے تو اکابر کے بعد اصاغر کے کارناموں سے بھی روشناس کرادوں کہ س بے رحمی و بے در دی کے ساتھ اپنے اکابر کی تعلیمات پرپانی پھیر کرر کھ دیا ہے۔ چنا نچہ دیو بندی مفتی لکھتا ہے کہ

"وقت کے ساتھ ساتھ اس (دیوبندیت) کے سورج کو بھی نصف النہار سے مائل بہزوال ہونا پڑااور صحیح عقیدہ صحیح علم اور صحیح تصوف ان نتیوں میدانوں میں بدعات کا نفوذ ہوا، چنانچہ آج ہم جس دیوبندیت کودیکھتے ہیں بیروہ مسلک نہیں ہے جواس مدر سے کے بانیان وسر پرستان کا تھا، بیروہ عقائد نہیں ہیں جو حضرت مجدداور شاہ ولی اللہ کے تھے"

(دیوبندیت کی تطهیر ضروری ہے، صفحہ ک

ان تینوں میدانوں میں "بدعات" کانفوذ ہوا... ہے آپ بینہ بھھ لیں کہ اس سے قبل ان دیو بندیوں میں یادین دیو بندیت میں کوئی بدعت تھی ہی نہیں، کیونکہ دیو بندیت پر "بدعات" کامکمل قبضہ ابتدا سے ہی ہے۔البتہ بیاور بات ہے کہ علماء دیو بندا پنے معتقدین کی آنکھوں میں دھول جھو نکتے ہوئے اپنے یہاں رائج بدعات کوموقع بہموقع جائز بناتے رہے ہیں۔ جیسا کہ اشرف علی کہتا ہے کہ

"ہماری جماعت میں صرف دو جارچیزیں بدعت رہ گئی ہیں ، باقی سب جائز ہوگیا ہے" (ماہنامہ انوار العلوم لا ہور ، مارچ 190 و عفیہ ۲۳)

عبارت سے صاف ظاہر ہور ہاہے کہ ایوان دیو بندیت میں درونِ خانہ باضابطہ طور پر بدعات کو جائز بنانے والی فیکٹری قائم ہے جس میں علماء دیو بندا پنی علمی حرارت بلکہ ذہنی جہالت سے بدعات پر جائز کالیبل لگا کرعوام کو گمراہ کرنے پر مامور ہیں۔خیر! بات دیو بندیت کی چلی تھی کہ اس میں بدعات کا نفوذ ہوا، دیو بندی مفتی آ کے ککھتا ہے کہ

"اس مسلک دیوبندیت میں تین دراڑیں پڑیں،عقیدہ میں بھی دراڑیں پڑی،علم میں بھی دراڑیں پڑی،علم میں بھی دراڑیں پڑی اور دراڑیں ان علماء کرام نے دراڑیں پڑی اور دراڑیں ان علماء کرام نے ڈالیں جواپنے آپ کو دیوبند سے منسوب کرتے تھے اور ہیں،اورانہوں نے ہی عوام کو گراہ کیا۔"

گراہ کیا۔"

مفتی دیوبندنے صاف صاف بتا دیا کہ بدعات پیدا کرنے والے کون ہیں اورعوام کو گمراہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ سب کے سب علاء دیو بندہی ہیں، مزیداینے مدارس میں ہورہے گور کھ دھندے اور وہابیت آمیز کا رناموں سے پردے اٹھاتے ہوئے لکھتاہے کہ "اولیاءاللّه کا توسل، اہل اللّه کا ادب، شعائر اسلام کا احتر ام اور چھوٹے بڑے کی تمیز اٹھ جانے کا ایک سبب "وہابیت" کا اثر ہے، جو ہمارے مدارس میں گھس آئی ہے اور تو حیدک نام پر طلباء حضرات اولیاء کر ام حمہم اللّٰہ کو گستاخ آمیز جملوں کا نشانہ بنانے لگے ہیں" (دیو بندیت کی تطہیر ضروری ہے، صفحہ ۱۷)

اس تحریر ہے مکن ہے قارئین اس غلط فہمی میں پڑجائیں کہ ان دیو بندیوں میں بیساری خرابیاں وہابیت کا اثر گھس جانے کی وجہ سے پیدا ہوگئی ہیں ور نہ بیلوگ ابتدا ایسے نہ تھے۔ حالانکہ ان دیو بندیوں کے اندر وہابیت کا اثر گھسانہیں ابتدا سے ہی موجود ہے بلکہ یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ ان کی وہابیت ہی در حقیقت اہلسنّت والجماعت سے حنفیت کا دعویٰ کرنے کے باوجود خارج ہونے کی وجہ بنی ہے ، اور بیربات اہل علم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آ ہے اب ان دیو بندیوں کی وہ اس کے تعلق سے بھی چند حوالے ملاحظہ کریں۔ چنا نچہ منظور نعمانی کہتا ہے کہ

"ہم خودا پنے بارے میں بھی صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں" (سوانح یوسف کا ندھلوی ،صفحہ ۲۰۱۶)

ا پنے بارے میں صفائی سے بڑے سخت وہائی کہنے والا یہ منظور نعمانی کوئی مجہول شخص نہیں بلکہ اپنے وقت کے مشہور عالم ومناظر تھا اب مرکز مٹی میں مل گیا، جب اس نے اپنی وہا بیت کا اعلان کیا تو دوسرا دیو بندی جسے دیو بندیت " شنخ الحدیث " کہتی ہے، یہ ہے ذکر یا کا ندھلوی ہے کہتا ہے کہ

"مولوی صاحب! میں خودتم سے بڑا وہا بی ہوں" (سوانے پوسف کا ندھلوی ،صفحہ ۲۰) بید کیھئے! سخت وہا بی سے بھی بڑا وہا بی زکریا کا ندھلوی ہے۔ان دونوں کے بعدا شرف علی اپنی اور اپنے مدرسہ کے جملہ مدرسین و متعلمین کی وہابیت کا اعلان بیہ کہتے ہوئے کرتا ہے کہ

" بھائی یہاں (مدرسہ میں) و ہابی رہتے ہیں" (انٹرف السوانح اول ،صفحہ ۸۸)

معلوم ہوا کہ وہابیت کا اثر دیو بندیوں کے مدارس میں ابنہیں گھس آیا ہے بلکہ ابتداء سے ہی وہابیت کا پورا قبضہ رہا ہے۔اور نہ صرف متعلمین بلکہ علمین وغیرہ سب کے سب شروع سے ہی وہائی ہیں،اب خلیل احمد کی کتاب کی بیرعبارت دیکھئے لکھتا ہے کہ سال نہوں سے سال کی نہ برشخص کس کے سال میں ایس کے سال منہوں سے سالت میں میں تاہد کی سے سال کا میں سال کا میں س

"اگرکوئی ہندی شخص کسی کو وہابی کہتا ہے تو بیہ مطلب نہیں کہاس کاعقیدہ فاسد ہے بلکہ یہ تقصو دہوتا ہے کہ وہ سنّی حنفی ہے "

خلیل احمد نے معاملہ اور واضح کر دیا اور بتا دیا کہ وہائی اس کو کہتے ہیں جس کاعقیدہ فاسد ہو مگر جب ہندی شخص کے تواس کا مقصد سئی حنفی کہنا ہوتا ہے، حالانکہ یہ ایک فریب ہے کیونکہ کہنے والاخواہ کہیں کا بھی ہووہائی کا مطلب ایک ہی ہوگا اور وہ مطلب وہی ہے

جس کااعتراف خودلیل احمدنے کیاہے بعنی فاسد عقیدے والا۔ جبیبا کہ رشیداحمد لکھتاہے کہ

"محمر بن عبدالوہاب کے مقتدیوں (ماننے والوں) کووہائی کہتے ہیں" (تالیفات رشیدیہ صفحہ 242) اور بی محمد بن عبدالوہاب کون تھا؟ یہ بھی کسی دیو بندی سے ہی پتہ کرتے ہیں چنانچے سعیداحمد خان جوابوالحسن علی ندوی کا خلیفہ ہے لکھتا ہے کہ

"محمد بن عبدالوہاب نے تو حیدوسنت کے نام پر جو پرتشد دتحریک برپا کی تھی وہ بھی تو خار جیت ہی تھی ،اس لئے علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اسے اور اس کے پیروکاروں کو خارجی قرار دیا ہے۔"

کوخارجی قرار دیا ہے۔"

اس پہتو اور بھی شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں مگر بخو ف طوالت کے اس پہا کتفا کرتا ہوں۔ کیونکہ قار ئین بہتو جان ہی چکے ہوں گے کہ دیو بندیت کے دم بھرنے والے اپنا وہا بی ہونے کا اقر ارکر کے دبلفظوں میں اپنی خار جیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور تو اور ان دیو بندیوں پہ وہا بیت کا ایساخمار چھایا ہوا ہے کہ ان کی ہمیشہ خوا ہش رہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ پوری دنیا اس رنگ وہا بیت میں رنگ جائے ۔ یقین نہ ہوتو ذراا شرف علی کی بیخوا ہش و تمنّا دیکھئے جسے و سائل کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بے چارہ شرمندہ تعبیر نہ کر رنگ جائے ۔ یقین نہ ہوتو ذراا شرف علی کی بیخوا ہش و تمنّا دیکھئے جسے و سائل کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بے چارہ شرمندہ تعبیر نہ کر بیا، چنا نچہ اشرف علی اپنے تاریک قلب میں پروان چڑھ رہی اس منحوں خوا ہش و تمنّا کا اظہار دا نشتہ طور پر اس طرح کرتا ہے کہ بیا، چنا نچہ اشرف علی اپنے تاریک قلب میں پروان چڑھ رہی اس دس ہزار رو پیہ ہوسب کی شخواہ کردوں ، پھر دیکھوخو دہی اس میں منزار رو پیہ ہوسب کی شخواہ کردوں ، پھر دیکھوخو دہی

یں و ہا رہا، وں ، وں ، ریرے پان روں ، راررو پیمیا، و حب و اور وں ، پرروی و وردن سب و مانی بن جاویں" (ملفوظات حکیم الامت ، جلد ۲ صفحه ۲۲۹)

میں تو کہا کرتا ہوں سے صاف ظاہر ہور ہاہے کہ اشرف علی اپنی بیخواہش بار بار بیان کیا کرتا تھا مگر "خذومن تیل ہوا نہ رادھا نا چی "
یعنی عمر بھر کبھی اس کے پاس دس ہزار رو پٹے ہوئے نہ اس کی خواہش پوری ہو پائی۔ بہر حال! ان تمام اقتباسات سے اظہر من الشمس ہوگیا کہ دیو بندیوں پہاور اس کے مدارس میں وہابیت کا اثر ابتداء ہی سے قائم و دائم رہا ہے۔ اب ایک نہایت ہی دلچیپ واقعہ دیو بندیت کے متعلم اسلام مگر بدنام زمانہ الیاس کھسن دیو بندی کی زبانی ملاحظہ کریں۔ وہ کہنا ہے کہ

"دوعورتیں آپس میں لڑ پڑیں ایک عورت نے کہا تیرے مُنہ میں خنزیر دوں ، دوسری بولی تیرے مُنہ میں وہانی دوں ، اب دوسری چپ ہوگئ ، جواب ہیں آیا کیکن اندر جھڑ اس تو تھی ناں ، واپس آئی ماں سے کہتی ہے الماں آج ہماری لڑائی ہوئی ، اس نے کہا تیرے مُنہ میں وہانی دوں ، امّاں! یہ وہانی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بیٹی! سوخزیر ملاؤ توایک وہانی بنتا ہے"

(خطبات متكلم اسلام، اصفحه ۱۵۲)

دوستو! بیمولوی بریلوی ہے نہ بیکتاب بریلوی کی ہے اور نہ ہی بیہ باتیں کسی بریلوی کی ہے بلکہ بیسب کے سب انہیں دیو بندیوں

کے ہیں،البتہ یہاں نقل میں نے ضرور کیا ہے۔ خیر! واقعہ سے پتہ چلا کہ سو خسنوید کا مرکب ایک وہابی ہوتا ہے اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ ایسے لوگ انبیاء کرام ملیہم السلام واولیاء عظام ملیہم الرضوان کے گتاخ نہ ہوں گے تو اور کون ہوں گے؟ اور نہ صرف یہ کہ یہ یہ لوگ سوخنز بریکا مرکب ہوتے ہیں بلکہ کتا اور خنز برسے بھی بدتر ہوتے ہیں،مکن ہے آپ کے قلب نازک پہ یہ بات گراں گزرے، لیکن آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ یہ بات میری جانب سے اضافہ ہیں کیا گیا ہے بلکہ اشرف علی کا یہی کہنا ہے، لیم اصل عبارت ملاحظہ بیم کہنا ہے کہ

"میں تو واقعی اپنے کو کلب اور خزریہ سے بدتر سمجھتا ہوں" (ملفوظات حکیم الامت، جلد ۴ صفحہ ۲۸) بہر حال! ان معلومات کے بعد کہ دیو بندیوں میں تو حید کے نام پر اللہ والوں کی بے ادنی، گتاخی، شعائر اسلام کی تو ہین ابتداء ہی سے موجود ہے، مزید انکشاف کرتے ہوئے سعید خان دیو بندی لکھتا ہے کہ

"جن بدعات کے ردّ پر ہمارے اکابرین اہل السنة والجماعة نے تقریباً ڈیڑھ سوبرس خم طوک کر جہاد کیا اب وہی بدعات ان نام نہاد سُنیوں ،صوفیوں ، دیو بندیوں نے اپنالی ہے۔ مثلاً اکابرین اہل السنة والجماعة ہمیشہ دن منانے کے خلاف رہے کیکن اب خلفاء راشدین رضی اللّه عنهم کے باقاعدہ دن منائے جاتے ہیں ،اوراس بات کی ترغیب وسعی نامبارک بھی کی جاتی ہے۔ محرم اللّه الله سال ہے کہ اپنے آپ کوسُنی اور دیو بندی کہنے والے علماء کرام نے اسلام آباد میں صحابہء کرام رضی اللّه عنهم کے نام پرایک باقاعدہ جلوس نکالا ہے۔ شیعہ حضرات دس محرم مناتے ہیں اور انہوں نے کیم محرم منایا ہے۔

تیجاور چالیسوال جو ہمیشہ بدعت قرار دیئے جاتے رہے اب دیو بندی اور اہل السنة والجماعة کہلانے والے علماء ان رسومات میں شریک ہونے کیے ہیں۔ بڑے بڑے علماء ومشائخ کے سوئم ہوتے ہیں۔ اگر بیسب کچھ جائز ہے توبیا کا برآخر کس بات پران اعمال کو بدعت قرار دے کر طعن وشنیع کا نشانہ بیتے رہے؟"

زیو بندیت کی تطہیر ضروری ہے ، صفحہ ۱۷)

اس انکشاف کے بعدا پنے مدارس و خانقا ہوں میں ہور ہی حرام کاری کو بھی طشت ازبام کرتے ہوئے سعید خان لکھتا ہے کہ
"یہ برعتیں بچھلے دور میں ان کے یہاں ہوا کرتی تھیں جنہیں اہل السنۃ والجماعۃ دیو بندی علماء
کرام بدعی کہتے تھے۔اوراب ہمارے اپنے علماء ومشائخ کے انتقال کے بعد یہی حرام کام
اور برعتیں خود دیو بندی مدارس اور خانقا ہوں میں ہور ہی ہیں۔ یظم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟"

(دیوبندیت کی تطهیر ضروری ہے، صفحہ ۱۷)

ثابت ہوا کہ احکام اسلام کی خلاف ورزی کے ساتھ اپنے اکابر کی تعلیمات پہ عامل ہونے کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی

تکمیل کی خاطرعلاء دیوبند ہوں خواہ عوام دیوبند سب نے اپنے اکابر کی بغاوت کاعکم اٹھالیا ہے اور اپنا اکھاب علماء دیوبند کے باغی ہونا ثابت کرنے گئے ہیں، کاش کہ دیوبندی اس طرح اکابر کی بغاوت سے باز آ جا کیں اور اس انحراف سے خود کوروک لیں کیونکہ ان کی خلاف شرع تعلیمات سے روگر دانی اپنی جگہ لیں کیونکہ ان کی خلاف شرع تعلیمات سے روگر دانی اپنی جگہ بیان کیا ہے اس سے بغاوت کرنا بھلا کیسا انصاف ہے؟ بجا ہے لیکن ایسی باتیں جو کہ شریعت کے موافق ہوں اور اسے انہوں نے بیان کیا ہے اس سے بغاوت کرنا بھلا کیسا انصاف ہے؟ اب ذرا دیوبندی بڑے المناک انداز میں اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

"چنانچہ بڑے بڑے دینداراور پر ہیزگار، تہجدگز ار مدرسین و متعلمین و مبلغین سودی لین دین کرتے ہیں اور معاملات کے کھوٹے ہیں اور کفریہ نظاموں کے ساتھ اتحادوا تفاق کر چکے ہیں اس کے باوجود عام لوگوں کی نظر میں ان کے اسلام بلکہ پر ہیزگاری پر بھی کوئی حرف نہیں آتا" (اسلام اور آج کامسلمان ، صفحہ ۸)

معلوم ہوا کہ یہ دیو بندی جو بڑے دین دار، پر ہیزگار اور تبجدگزار بنے پھرتے ہیں خواہ معلمین ومبلغین ہوں خواہ مدارس کے متعلمین ،سب کے سب معاملات کے کھوٹے ہوتے ہیں۔اور اکسابسر دیوبند کیے باغی ہونے کے ساتھ شریعت مطہرہ سے بھی بغاوت کئے ہوتے ہیں۔اور اتنا پچھ کرنے کے بعد بھی ان کی سفید پوثی بدستور قائم رہتی ہے کیونکہ دیو بندیت کا ایک مکروہ چہرہ یہ بھی ہے کہ ان کے یہاں مُنہ دیکھ کراور اپنا بیگا نہ پہچان کر ہی فتو کی دیاجا تا ہے۔ چنا نچہ ایک دیو بندی لکھتا ہے کہ اجن خلاف شریعت باتوں کی آج تبلیغ ہور ہی ہے اگر میہ باتیں دوسر مسلک کے لوگ کرتے تو کب کے ہمارے علاء حضرات نے کفر کا فتو کی دے دیا ہوتا مگر ان تبلیغیوں کو ایٹا سمجھ کر بہنا موش ہیں "

دوسری کتاب میں ہے کہ

"ان تبلیغیوں کواپناسمجھ کرعلماءخاموش ہیں ورنہ کفر کافتو کی کب کا دے دیا ہوتا" (تبلیغ اورتحریف علماء ق کی نظر میں صفحہ ک)

محترم قارئین! دونوں حوالے ایک بار پھر پڑھیں اور ان دیو بندیوں کی کارستانی کا اندازہ کریں اور ان کی اخلاقی علمی اور شرعی خیانت کا نظانا چ دیکھیں کہ دوسرے مسلک کے لوگ ایسا کرتے تو کب کا کفر کا فتو کی دے دیا ہوتا مگر اپنے ہیں اس لئے علماء خاموش ہیں۔ کیا بیشریعت سے بغاوت نہیں؟ کیا بیا حکام شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں؟ کیا بیشریعت کی ٹھیکیداری کرنے کے مترادف نہیں؟ آخر بیش ان دیو بندیوں کوس نے دیا کہ جوجی میں آئے، جیسا دل جاسے ویسافتوی دے؟ لیکن اللدرب العزت

کی قدرت دیکھیں کہان مفتیان دیو بند کی اس غیر ذمہ دارانہ اور مذموم حرکات وخرافات (بیعنی اپناو بریگانہ دیکھ کرفتو کی دینے) کی سزا کیسے ملی کہ غیر سمجھ کر کفر کا فتو کی جڑ دیا ہمین پھر کیا ہوا؟ اس کے بارے میں عام عثانی دیو بندی لکھتا ہے کہ

"ا خلاص کا جنازہ نکا لنے والی نفرت وعداوت کی نشاندہی کے لئے تقریر وتحریر کی دسیوں شہادتیں عوام کے سامنے آچکی ہیں ۔لیکن صرف نشاندہی نہیں بلکہ اس نفرت وعداوت کا ڈھنڈورہ بھی اس فتو ہے نے پیٹ دیا جس میں قاسم العلوم غزائی وقت حضرت العلام مولا نامحر قاسم نا نوتو ی کوخودمفتیان دارالعلوم دیو بند نے نہ صرف اہلسنت والجماعت سے خارج کر دیا بلکہ فعوذ باللہ من ذالک کا فر تھہرا دیا۔ کیوں؟ صرف اس کئے کہ مولا ناقاسم کی عبارت کووہ جماعت اسلامی کے کسی فرد کی عبارت کووہ جماعت اسلامی کے کسی فرد کی عبارت سمجھے " (ماہنامہ بخلی دیو بند، ایریل کے وضحہ ۹)

قاسم نانوتوی کومفتیان دیوبند نے اہلسنّت والجماعت سے خارج اور کافر کیوں کھرایا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا ذکر کرتے ہوئے عامرعثانی لکھتا ہے کہ

" کسی نے حضرت مولانا قاسم کی چندسطریں ان کی کتاب تصفید العقائد سے نقل کر کے دار الافقاء دار العلوم دیو بند کو بھیجیں اور پوچھا کہ ان سطروں کے لکھنے والے کے بارے میں آنجناب کا شرعی فیصلہ کیا ہے؟"

(ماہنامہ جلی دیو بند، ایریل ۲۵ء صفحہ ۱)

گران سطروں کے یا کتاب کے لکھنے والے کا نام پوشیدہ رکھا گیا۔مفتیان دارالعلوم دیو بند نے منقولہ عبارت کو بقولِ عامرعثانی جماعت اسلامی کے سی فرد کی عبارت سمجھ کر شرعی فیصلہ بید یا کہ

"ایسے عقیدہ والا کا فرہے، جب تک وہ تجدیدا بمان اور تجدید نکاح نہ کرے اس سے طع تعلق کرے " (ماہنامہ عجلی دیو بند، اپریل <u>۲۵</u>ء صفحہ ۱۰)

اس فتویٰ کے بعد کیا کیا گل کھلے، کتنے شور شرابے ہوئے اور کیسی کیسی ہنگامہ آرائی کی گئی اس سے صرف نظر کرتے ہوئے دیو بندیوں کی اکابریت کی ایک زندہ جاوید تصویر ملاحظہ کریں۔عامرعثانی لکھتاہے کہ

"نه ہم ایک منٹ کو بھی یہ تصوّر کر سکتے ہیں کہ حضرت مولا نا قاسم کے قلم سے ایسی بات نکل سکتی ہے جو قر آن وسنت کے سرا سرخلاف ہو، مضمون نگاراور ہمارابالیقین یہی خیال اور فیصلہ ہے کہ غلطی فتو کی دینے والوں کی ہے"

(ماہنامہ مجلی دیو بند، اپریل ۲۸ء صفحہ ۱)

د کھے لیا تماشہ؟ فتویٰ دینے والا غلط ہے مگران اکابر پرست دیو بندیوں کے نز دیک قاسم نا نوتوی غلط نہیں ہوسکتا۔ بلکہ ایک منٹ کے لئے تصور بھی نہیں کر سکتے ، یہا کابر پرسی نہیں تو پھراور کیا ہے؟

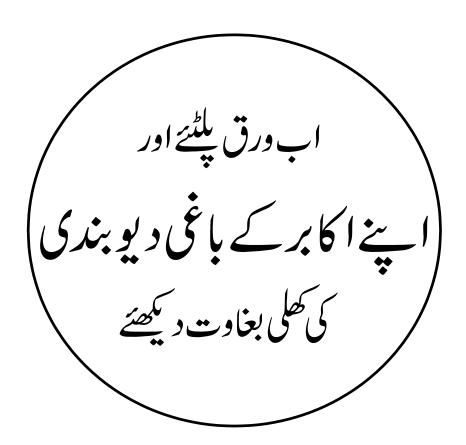

#### (۱) حاجت سے زیادہ روشنی کرنا

رشیداحر گنگوہی لکھتے ہیں کہ

مجالس مولود مروجه مکروہ و بدعت ہے ان کی شرکت بھی ممنوع ہوئی اگر چنفس ذکر ولا دی مستحسن ہے اور <u>روشیٰ حاجت سے</u> زیادہ اسراف وحرام ہے (باقیات فتاوی رشید بیصفحہ ۷۷)

یہاں رشیداحمد گنگوہی نے مجالس میلا د کی دشمنی میں غلو کرتے ہوئے بیفتوی دیا ہے۔ گریہاں جو بات قابل غورہے وہ ہے حاجت سے زیادہ روشنی کرنااسراف وحرام ہے۔۔۔۔ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ

اسراف کی مذمت اور برائی شریعت میں سخت آئی ہے کہ شیطان کا بھائی اس کوقر آن میں فر مایا ہے (تالیفات رشید بیصفحہ ۱۳)

مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

فضول روشنی ہر جگہ ترام ہے (تالیفات رشید بیصفحہ ۲۳۲)

اب ان فآوی جات کے بعد ذرا دیو بندیوں کی مساجد و مجالس، اور کا نفرنس وسیرۃ النبی کے جلسوں پیغور کریں اور پھر ان دیو بندی علاء وعوام کا تعلیمات رشیدا حمر گنگوہی ہے بغاوت کا انداز وجذبہ دیکھیں کہ ان کی مساجد و مجالس، اور کا نفرنس و سیرۃ النبی کے جلسے وغیرہ میں فقط نام نمود اور سستی شہرت کے لئے کس طرح حاجت سے زیادہ روشنی کرتے ہیں اور اپنے دھرم کے غوث الاعظم یعنی رشیدا حمر کے باغی بنتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کا واضح حکم ہے کہ روشنی حاجت سے زیادہ اسراف و حرام ہے لہذا ان دیو بندیوں کو چاہئے کہ اپنی شست و برخاست، مساجد و مدارس، مکان و دوکان، محافل و مجالس خواہ دینی ہوں یا دنیاوی ان برغور کر کے شیطان کے بھائی بننے سے پر ہیز کر کے اپنا صحیح و سچا دیو بندی ہونا ثابت کرے۔

#### (۲) ذکر شهادت حرام و گناه

رشیداحرلکھتاہے کہ

عشرہ میں ذکر شہادت پڑھنا حرام ہے۔ (باقیات فتاوی رشید بیصفحہ ۸۵)

دوسری جگہ لکھتاہے کہ

عشره میں اورروزعشرہ کے شہادتین گناہ ہے۔ (باقیات فقاوی رشیدیہ سفحہ ۸۲)

یعن محرم الحرام کی پہلی تاری نے لے کر درویں تاریخ تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنداور شہدائے کر بلاکا ذکر کرناان سفید پوش دیو بند یول کے نزد کیک حرام و گناہ ہے ۔ اللہ اللہ غور تو کریں وہی امام عالی مقام کہ جنہوں نے دین اسلام کی تحفظ و بقا کے لئے اپناسب کچھ قربان کر دیاان کا ہی ذکر عشرہ محرم میں کرنا حرام اور گناہ ہے؟ اورا گرکوئی کر لے تو رشیدا حمد گنگوہی کے فتوی سے وہ حرام کاراور گناہ گار ہوجا تا ہے، کیکن رشیدا حمد کے اس فتوی و تعلیم کی عمومی بغاوت کو دیجنا ہوتو ہرسال محرم الحرام کے عشرہ میں جعد کے بیان سے لے کر عام و خاص محافل و مجالس تک کا جائزہ لے کر دیکھ لیں کہ خودکود یو بندی کہنے اور کہلوانے کے باوجود اس معاملہ و مسئلہ میں سطرح بیلوگ رشیدا حمد کی قعلیمات سے اعراض وروگردانی کرتے ہیں اور شہدائے کر بلارضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ کرتے ہیں اور شہدائے کر بلارضی اللہ تعالی عنہم کا دینے کی غرض سے کرتے ہیں۔ اگر چہدیلوگ ذکر شہدائے کر بلا خلوص و نیک نیتی کے ساتھ نہیں بلکہ سید ھے ساوے شنی عوام کہ دھو کہ و فریب مرخل اکا برکی تعلیمات کے باغی بھی ہونے کا واضح اظہار واعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب و یو بندی علاء و عوام سے سوال مرخل اکا برکی تعلیمات کے باغی بھی ہونے کا واضح اظہار واعلان کر تے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب و یو بندی علاء و عوام سے سوال سے کہ جب آپ کے خوث الاعظم رشیدا حمد نے عشرہ میں ذکر شہاد تین کرنا حرام گناہ قرار دیا ہے تو پھر آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اورا پینا کا برکے باغی کیوں جنع ہیں؟

#### (۳) عیدین میں مصافه و معانقه

رشیداحر گنگوہی لکھتاہے

عیدین میں معانقه کرنابدعت ہے۔ (تالیفات رشیدیہ صفحہ ۱۳۸)

دوسرےمقام پرلکھتاہے

عیدین کے بعدمصافحہ اور معانقہ بخصوصیت کرنا بھی بدعت ہے۔ (باقیات فتاوی رشیدیہ صفحہ ۲۲۲)

محترم قارئین! رشیداحد گنگوہی کی اس تعلیم سے آج خود کو دیو بندی کہنے والے کیسے کھلے بندوں بغاوت کر رہے ہیں بیتو کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے، دیو بندیوں کی عید گاہیں ہوں خواہ مساجد جہاں کہیں بھی عیدین کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ مصافحہ بھی کیا جاتا ہے اور معانقہ بھی مگر کیا مجال کہ امام صاحب منع کر دیں؟ منع کر ہے بھی تو کیوں؟ اگر منع کرنے کی ہمت کر بھی لے تو مصافحہ میں آنے والے روپیوں سے ہمیشہ ہمیش کے لئے ہاتھ دھونا پڑے گا اب بھلا کون بے وقوف دیو بندی ہوگا جو آمدنی کے اس ذریعہ پرلات مارے؟ بیاور بات ہے کہ اس طرح بیدیو بندیت کا دم بھرنے والے لوگ نہ صرف بدعتی بنتے ہیں بلکہ اسٹے رشیدا حدے باغی بھی بن جاتے ہیں۔

#### (٤) محراب میں نماز پڑھنا

رشیداحر کافتوی ہے کہ

امام کومحراب کے اندر کھڑے ہو کرنماز پڑھنا خواہ محراب آگلی ہویا تیجیلی بہر حال مکروہ ہے۔

(باقیات فناوی رشید بیه سفحه ۲ کا)

اس کے متعلق اشرف علی تھانوی نے بھی مکروہ کھاہے۔ (اصلاح الرسوم صفحہ ١٦٣)

یہی نہیں بلکہ دوستونوں کے درمیان بھی امام کھڑے ہو کرنمازیڑ ھائے توبیجھی مکروہ ہے۔ چنانچے رشیداحمد لکھتا ہے کہ

دوستونوں کے درمیان قیام امام بسبب مشابہت محراب کے مکروہ ہے۔

اس تعلیمات رشیدیہ پہ کتنے دیو بندی علماءوعوام عامل ہیں اور کتنے اس کے باغی ہیں آج بھی ان کی مساجد میں آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں کہ کس بے دردی کے ساتھ یا یوں کہئے کہ کس رغبت کے ساتھ اس مکروہ کام کو دیو بندی مساجد میں انجام دیتے ہیں۔جبکہ خود دیو بندی مولوی حکیم اختر کہتا ہے کہ

مکروه محبوب کی ضدیے لہذا جومکروه کا م کرے گاوہ اللّٰہ کامحبوب کیسے ہوگا (درس مثنوی صفحہ ۱۰۱)

محراب کے اندراور دوستونوں کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے ان دیو بندیوں کوآپ نے اگراب تک نہیں دیکھا ہے توان کی مساجد میں جا کر جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں کہ رشیدا حمد و حکیم اخر کی تعلیمات سے منہ موڑ کر دیو بندی ائمہ وعوام کس طرح اپنے میزاب ہدایت یعنی رشیدا حمد کے باغی بنتے ہیں۔

#### (٥) چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا

محترم قارئين!

آج کل ٹرین کے سفر میں غالبًا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ چلتی ٹرین میں تبلیغی جماعت والے راستہ روک کرنماز پڑھنا وہ بھی جماعت قائم کر کے شروع کردیتے ہیں،اورد یکھنے والے سادہ لوح سُنّی مسلمان ان کے اس ادائیگی نماز کود کھے کران کو ہی سب سے بڑانمازی اوردین کاٹھیکیدار تصوّر کرنے لگتے ہیں،اوران کے علاوہ دوسرے اہل علم حضرات کوسوالیہ نگا ہوں سے دیکھنے لگتے ہیں کہ بیا ہا ملم ہوتے بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟ آسے آج اس کی وجہ بھی جان ہی لیس۔ چنانچ رشیدا حمد لکھتا ہے کہ ریل جاری (چلتی ٹرین) میں نماز فل تو ہوتی ہے اور فرض میں اختلاف ہے،احتیاط اولی ہے۔ چلتی میں نہ پڑھے کھڑی ہوئی پر بڑھے۔ (باقیات فتاوی رشیدیہ صفحہ ۱۵۳)

معلوم ہوا کہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے والے نام نہا تبلیغی جماعت والے اصل مسلہ سے جاہل ہوتے ہیں یا قصداً لوگوں کو دھو کہ و فریب دینے کیلئے اپنے مقتداو پیشوا کی تعلیم کی سرعام خلاف ورزی کرتے ہیں ،اوراپنے اکابر کے باغی ہونے کا ثبوت دینے رہتے ہیں۔ کونکہ رشیداحمہ کا صاف و واضح تعلیم ہے کہ چلتی ٹرین میں نہ پڑھے کھڑی ہوئی پر پڑھے۔اس کے باوجود مسافروں کا راستہ روک کرچلتی ٹرین میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے؟

#### (٦) کتابوں کی تجارت و اشاعت کرنا

رشیداحر گنگوہی سے سی نے سوال کیا

سوال: کتب غیر مذہب ومبتدعین وغیرہ کی تجارت وطبع واشاعت کرنا کہاس میں ابطال مذہب حق اور تائید مذہب باطلہ ہوتی ہے منع ونا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ایسی کتب کی تجارت حرام ہے کہ وہ خود معصیت کی اشاعت اور اسلام کی تو ہین ہے۔ (تالیفات رشید بہ صفحہ ا ۴۰)

اس مسئلہ میں بھی دیوبندی ناشرین و تاجرین کتب رشیداحمد کی کیسی کھلی بغاوت کرتے ہیں ہے بھی جھے بتانے کی قطعی ضرورت نہیں دیوبندیوں کی شاید ہی کوئی کتب خانہ ایسا ہوجس میں اس فتو کی کے مطابق حرام کاری واسلام کی تو ہین اور معصیت کی اشاعت نہ ہوتی ہو۔ آج بھی آپ ان کے سی کتب خانے پہ چلے جائیں اور غیر مذہب کی مثلاً جماعت اسلامی ، اہل حدیث اور ہم سنیوں کو یہ لوگ مبتدعین کہتے ہیں (حالانکہ بیلوگ خود مبتدعین ہیں ) ہمارے علماء کی کتابیں بھی بڑی آسانی سے ان کی کتب خانہ سے حاصل ہوجائیں گی۔ مطلب صاف ہے کہ دیوبندی کتب خانے حرام تجارت ، معصیت کی اشاعت اور اسلام کی تو ہین کی راہ پرگامزن ہیں ساتھ ہی اٹل بیں کہ تعلیمات رشید ہے کے باغی سے ہوئے ہیں۔

#### (۷) عورتوں کو تعلیم کتابت دینا

رشيداحر لكھتاہے

اس زمانہ میں تعلیم کتابت کاعورتوں کو مکروہ ہے تج پیا ہے شک۔

(باقیات فتاوی رشید میں صفحہ ۲۰۰۳)

میفتو کی تو اپنے زمانہ میں گنگوہی نے دیا تھا کہ عورتوں کو کھنے کی تعلیم دینا مکروہ تج کی ہے ہیکن اگراس زمانہ میں لکھتا کہ اسی زمانہ میں البیاس گھسن نے اپنے لڑکیوں کے مدرسہ میں اپنی سوتیلی بیٹی اور جانے کتنی لڑکیوں پہ ہاتھ صاف کیا ہوا ہے تو اور زیادہ کراہت لکھتا ہے کہ اور پھر ہرآنے والا زمانہ بچھلے زمانے سے بدتر ہوتا ہے۔ چنانچہ خودایک دیو بندی لکھتا ہے کہ

# اس بات سے ہر عقل مندواقف ہے کہ ہرآنے والا وقت پچھلے سے گیا گزرااور تنزلی کا ہے (مجلّہ صفدر گجرات، شارہ ۱۲ اسفحہ ۱۷)

اب خودکود یو بندیت کا پیروکار سمجھنے والوں پہ نگاہ ڈالیس تو بڑے بڑے علماء دیو بندوعوام دیو بند بلکہ ہرخاص وعام اپنے غوث الاعظم رشیداحمہ کے باغی نظر آئیں گے۔ دینی ادارہ ہوں خواہ دنیوی کالج واسکول ہر جگہ بید دیو بندی اپنی لڑکیوں کو پڑھنے کے ساتھ ہی لکھنے کی تعلیم بھی دیتے دلاتے ہیں،اس کے باوجودان کی دیو بندیت پہوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔

# (۸) بینک میں روپئے جمع کرنا

رشیداحمہ ہے سوال کیا گیا کہ

سوال: بینک میں رو پیہ جمع کرناجب کہ سودنہ لیوے جائز ہے یا نہیں؟

جواب: بینک میں روپید داخل کرنانا درست ہے خواہ سود لے یانہ لے۔ (تالیفات رشید بیصفحہ ااسم)

اس فتوی کے بعد مجھے کچھ بتانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں کہ رشیداحمہ کے اس فتوی اور اس تعلیم پر کتنے دیو بندیوں کا ممل ہے۔
قار ئین کو بھی بخو بی علم ہوگا کہ آج خود کو دیو بندی کہنے والے عوام تو عوام بڑے بڑے سے علماء س درجہ ہے باکی و بشرمی کے ساتھ اس
فتوی کی ڈھچیاں اڑاتے ہوئے بینکوں میں اپنے روپئے جمع کرتے ہیں اور تعلیماتِ رشید یہ سے روگر دانی کر کے دیو بندیت کے
خلاف علم بعناوت بلند کرتے ہیں ۔ حالانکہ رشیداحم گنگوہی کی احتباع کے بغیر بقول گنگوہی نہ ہدایت مل سکتی ہے نہ نجات پاسکتے
ہیں۔ اور تو اور ایسا شخص دیو بندی بھی کہلانے کاحق نہیں رکھتے کیونکہ جواکا بر کے نقشِ قدم پہنہ چلے وہ دیو بندی مسلک سے ہٹا ہوا
ہے۔ مطلب یہ کہ تعلیماتِ رشید یہ سے بغاوت کر کے یہ دیو بندی عوام وعلماء نہ گھر کے رہے نہ گھاٹے۔

# (۹) لاؤڈ اسپیکر سے نماز پڑھنا

ا کابرِ دیو بند میں انٹر فعلی تھانوی کومجد دملت ، حکیم الامت جیسے بڑے بڑے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی تھانوی صاحب نماز میں لا وُڈ اسپیکر کے استعال کے تعلق سے حکم دیتا ہے کہ

اس لئے جولوگ فقط ان آلات کے ذریعہ سے نماز ادا کریں گے ان سبھوں کی نماز فاسد ہوجائیگی اور غیر مصلّی سے تعلیم اور استفادہ کا زہریلا اثر ان کی تمام نماز وں کو معنوی موت کے گھا ٹار

(بوادرالنوادر،صفحه ۴۹۸)

وے گا،لہذااس سے بچنالازم ہے۔

ا شرفعلی کا یہ فتو کی اس مسئلہ پر کتنا واضح ثبوت ہے۔ لیکن کیا دیو بندیت کا دم بھرنے والے بتا کیں گے کہ اپنی نفسانی خواہشوں کی اشرفعلی کا یہ فتو کی اس مسئلہ پر کتنا واضح ثبوت ہے۔ لیکن جہاں اور پچھ مقصود ہو وہاں ان کی تعلیمات کو پس پشت بچینک دیتے ہیں، آخراس کی وجہ کیا ہے؟ دیو بندیوں کی مساجد کا آج بھی جائزہ لے لیجئے اور دیو بندی علاء وائم تہ کوعلی الاعلان اس فتوے کا جنازہ فالتے دیکھ لیجئے اور لوگوں کی نمازوں کو بے در دی کے ساتھ معنوی موت کے گھاٹ اتار نے کا در دناک منظر خود دیکھ لیجئے ۔ اور دیکھ لیجئے کہ س طرح غیر مصلّی سے استفادہ کر کے اس کے زہر یلے اثر ات سے نماز فاسد کررہے ہیں۔ اور اپنے اکابر کی تعلیمات سے منہ بچھر کرا ہے اکابر کے باغی بن رہے ہیں جن کا انہیں احساس تک نہیں۔

#### ً (۱۰) مساجد میں نقش و نگار

مساجد کے قش ونگار کے متعلق انٹر فعلی تھا نوی لکھتا ہے کہ

منجملہ ان رسوم کے مساجد کی زینت و تکلّف ہے جو حداعتدال سے خارج ہو، فقہانے فر مایا ہے اور عقل میں بھی بیہ بات آتی ہے کہ مساجد کے استحکام کے لئے اہتمام وصرف کرنا تو مضا کفتہ ہیں مگرزیب وزینت وفقش و نگار مکروہ ہے۔

لیکن ادھر دیو بندی بدئتی کا ممل دیکھئے اور ان کی مساجد پہنگاہ ڈالئے اور دیکھئے کہ ان کی مساجد کیسے کیسے نقش ونگاروزیب وزینت سے مزین میں۔اورکس رغبت کے ساتھ اس مکروہ کسے مزین میں۔اورکس رغبت کے ساتھ اس مکروہ کام کوکرتے ہیں۔اورکس رغبت کے ساتھ اس مکروہ کام کوکرتے ہیں۔اثر فعلی اپنے پیروکار کی بےراہ روی کود کھے کرمزید تنبیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ

آج کل لوگ تغییر مسجد میں اپنے کوشتر بے مہار ( یعنی بالکل آزاد ) سمجھتے ہیں، کسی قسم کے حدود وقیود کی رعابیت نہیں کرتے ،اوراس جواب کو کافی خیال کرتے ہیں کہ ہم اپنا گھر تو نہیں بناتے حالانکہ یہ جواب بالکل غیر کافی ہے کیونکہ خدا کے گھر میں تو بدرجہ ،اولی احتیاط کی ضرورت ہے حالانکہ یہ جواب بالکل غیر کافی ہے کیونکہ خدا کے گھر میں تو بدرجہ ،اولی احتیاط کی ضرورت ہے ( اسراف و چندہ و غیرہ کی ) کی نیت سے ( اسراف و چندہ و غیرہ کی ) کی نیت سے پینا ضروری ہے۔

گران فناوی کا دیو بندیت پرکتنااثر ہے؟ اور کتنے دیو بندی ہیں جواس کے عامل ہیں؟ اور کتنے باغی ہیں؟ اِن کی مساجد دیکھ لیس اور فیصلہ کرلیں کہ بید یو بندی اپنے ا کابر کے کتنے بڑے باغی ہیں۔

# (۱۱) قبروں پہ کتبے لگانا

انتر فعلى لكھاہے

علامت باقی رکھنے کے لئے گردا بنانا یا کتبہ لگا نا قبر پر مکروہ ہے (امدادالا حکام، جلداول صفحہ ۸۱۳)

اگر دیو بندی بدعتی ا کابریرست اس فتوی کوغلط نہیں کہتے اور ہر گرنہیں کہتے تو بتا ئیں کہ پھر کیا وجہ ہے کہ قاسم نا نوتوی ، انور کشمیری ، محمودحسن اوراسعد مدنی کےعلاوہ دیگر کئی دیو بندی مولویوں کی قبروں بیان کے نام کے کتبے کیوں لگائے گئے ہیں؟ کیاا شرفعلی کا پیہ فتوی درست نہیں؟ اورا گر درست ہے تو اس سے بغاوت کیسی؟ کیا اپنے ا کابر کی تعلیمات سے زیادہ عزیز اپنی نفسانی خواہشات ہے اور نام ونمود ہے؟ یا بیفتوی صرف بریلویوں کے لئے ہے؟ اس مسلہ کی مزید وضاحت شبیراحمہ قاسمی کے اس فتوی سے بھی ہوتی حدیث یاک میں قبروں پر کتبہ لگانے کی ممانعت آئی ہے اسی طرح حضرات فقہانے بھی ہے کہ

( فياوي قاسميه، جلد • اصفحه ۱۳۹) اس کی ممانعت نقل فرمائی ہے۔

حدیث وفقہ میں ممانعت کے ساتھ اکابر کا بھی حکم ممانعت ہونے کے باوجودان دیوبندیوں کی حالت کیا ہے؟ اور یہ کیا گل کھلا رہے ہیں آ یبھی ملاحظہ کریں شبیراحمہ قاسمی لکھتا ہے کہ

لیکن اگراتنی بڑی شخصیت ہے کہان سے حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کرنے والے اندرونِ ملک اور بیرونِ ملک میں ان کے تلامٰدہ یامریدین ہیں جووقا فو قادور دراز سے اندرونِ ملک اور بیرونِ ملک سے ان کی زیارت کے لئے آسکتے ہیں جبیبا کہ حضرت گنگوہی،حضرت نا نوتوی،حضرت شیخ الہند،حضرت مدنی،حضرت تھا نوی، حضرت شیخ اور حضرت مجد دالف ثانی کی شخصیات ہیں۔تواتنے بڑے عالم دین اور شہرہُ آفاق بزرگ ہوں توان کی پیچان کے لئے کتبہ لگانے کی گنجائش ہے۔ ( فتاوی قاسمیه، جلد • اصفحه ۱۲۹)

لیجئے! کر دیا فیصلہ! کہ جن شخصیات کے مریدین وشاگر دملک و بیرونِ ملک ہوں اور ان کی قبروں کی زیارت کوآ سکتے ہیں ان شخصیات کی قبروں پرکتبہ لگا سکتے ہیں اگر چہ حدیث وفقہ میں ممانعت ہو۔اب پیرکا م مکروہ نہیں رہا۔

کیکن مناسب سمجھتا ہوں کہایسے وقت میں دیو بندیت کے ایک اور مولوی قبروں کی زیارت کوآنے والوں کے لئے کیاتخفہ رکھا ہے وہ بیش کردوں۔ چنانچہ اسلعیل قتیل لکھتا ہے کہ

دور دور کے ملکوں سے سفر کی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھا کراور رات دن کی تکلیفیں اور دکھ حجیل کراولیاءاللہ کی قبروں کی زیارت کے واسطے آناا نہی بدعات میں سے ہے۔ (صراطمتنقیم صفحه ۸۷)

واہ! اسلعیل قتیل نے تو دیو بندیوں کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیا کہ بے چارے مفتی دیو بند نے جس بات کو بنیاد بنا کراپنے مولویوں کی قبروں پرکتبدلگانے کی گنجائش نکالی تھی اسے اسلعیل قتیل نے بدعت قرار دے دیا۔ بائے رے دیو بندیت!

#### (۱۲) داخله فیس کی وصولی

د یو بند یوں کے اکا بر میں کفایت اللّٰد دہلوی کا بھی شار ہوتا ہے۔ اکبرشاہ بخاری نے اپنی کتاب اکا برعلماء دیو بند میں ۲۳ ویں نمبر پہ درج کیا ہے صفحہ ۱۲۸ تا ۱۳۱۱س کامخضر ذکر بھی کیا ہے۔ چنانچہ اسی کفایت اللّٰہ سے سوال ہوا کہ

سوال: اگر بچوں کے داخلہ کے وقت کوئی رقم داخلہ فیس کے طور پر لی جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: داخلہ کی فیس تو کوئی معقول نہیں۔ (کفایت المفتی دوم صفحہ ۴۵)

د یو بندیت کا اوڑھنا بچھونا گئے پھرنے والے دیو بندی بدعتی مدارس میں اس فتوی کی ڈھجیّاں کیسے اڑاتے ہیں ہے سی سے خفی نہیں ہوگا۔ اہلِ مدرسہ اس تعلیم سے علی الاعلان بغاوت کرتے ہوئے اس نامعقول کا م کوانجام سے ہیں باوجوداس کے ان کی دیو بندیت پیز رہ برابر فرق نہیں آتا۔ اور یو بندیت کالیبل بدستور پیشانی پرلگار ہتا ہے۔ دیو بندیو! کیا اس بغاوت کی وجہذاتی مفاد نہیں؟ اور کیا ذاتی مفاد اور خواہشات نفسانی کے سامنے اکا برکی تعلیمات سے بغاوت نہیں؟

## (۱۳) سفیراورچنده

رشیداحمدلدهیانوی کا شاربھی ا کابرعلاء دیو بند میں ہوتا ہے جس کا تذکرہ کتاب ا کابرعلاء دیو بند کے صفحہ ۴۹ تا ۴۹ پیکیا گیا ہے۔ چنانچہاس رشیداحمدلدهیانوی سے سوال ہوا کہ

سوال: آج کل عام طور پردینی مدارس میں بید ستورہوگیا ہے کہ چندہ کرنے کے لئے مستقل سفیر رکھے جاتے ہیں جو مختلف لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں لوگوں کے مکانوں اور دوکانوں پر پہنچتے ہیں اور ان میں سے بیشتر کچھ نہ کچھ وصول کرنے کے لئے بے حداصر ارکرتے ہیں بالحضوص ما و رمضان میں دینی مدارس کے سفیروں کی ٹولیاں نظر آتی ہیں جن کے خوف سے اکثر دوکا ندار پردہ میں چھپ کر بیٹھتے ہیں۔ کیا چندہ کرنے کا بیطریقہ شرعا درست ہے؟ حالانکہ بیا کی قدرتے نصیل جواب: مدارس دینیہ کے لئے آج کل چندہ کرنے کا جوطریقہ مروج ہے جس کی قدرتے نصیل جواب: مدارس دینیہ کے لئے آج کل چندہ کرنے کا جوطریقہ مروج ہے جس کی قدرتے نصیل

(احسن الفتاوى اول صفحه ١٣٧٧)

سوال میں لکھی گئی ہے پہ قطعانا جائز ہے۔

مزیدلکھتاہے

آج کل ایک عام دستور ہوگیا ہے کہ اہلِ خیر کوئسی بہانے سے کہیں جمع کر کے ان سے رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے بیطریقہ انفرادی طور پر کسی سے بچھ سوال کرنے کی بنسبت بھی زیادہ فتیج ہے۔اس صورت میں مجمع میں رسوائی سے بچنے کے لئے بادلِ نخواستہ چندہ دینا پڑتا ہے جو بلا شبہ جبر ہے،اس لئے بیہ طریقہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔

طریقہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔

(احسن الفتاوی اول صفحہ ۲۳۷)

بے ثمار بڑے بڑے خطیب و مفتیان اور علاء وائمہ کو یو بندیت رشیدا حمد لدھیانوی کے اس فتوی کی زو میں آتے ہیں جس کا اعتراف آپ کوبھی ہوگا مگر سے نمیر فروش بدق دیو بندی مولوی ملے اپنے اکابر کے اس فر مان کوبھی رو "ی کی ٹوکری میں پھینک کر چند کون کے لئے لوگوں پر جرکرتے ہوئے روپے وصول کرتے ہیں۔ بالخصوص رمضان المبارک جیسے مقدس مہینہ میں ان جری قافلوں نے تو دو کا نداروں کا جینا مشکل کر کے رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو چھپنے پہمجور کر دیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اور پڑھا ہے۔ اور بقول رشیدا حمدان سفیروں اور چندہ وصول دیو بندیوں کا بیکا م قطعا جراور ناجائز وحرام ہے۔ اپنے اکابر کی اس تعلیم سے بھی بغاوت کر کے ہرسال بیہ بدعتی دیو بندی ٹولہ لاکھوں لوگوں کی پریشانی ہیں اور جرار و پئے وصول کر کے حرام کاری میں ملوث ہوتے بین مگر ان کی دیو بندی اپنے مزت آئے۔ اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیا کابر پرست بدعتی دیو بندی اپنے اکابر کی میراث ہے جس کو چھوڑ دینا کسی بھی طرح ممکن نہیں۔

# (1٤) حضور عیدواللہ کے نام پاک کے ساتھ درود شریف نه لکھنا

ا کابر علماء دیوبند کی فہرست میں ایک نام ذکریا کا ندھلوی کا بھی آتا ہے جودیوبندیت میں شخ الحدیث کے خطاب سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کا بھی ذکر کتاب اکا برعلماء دیوبند میں صفحہ ۲۷ تا ۲۵ کیا گیا ہے۔ بید یوبندی اشر فعلی کا قول نقل کرتا ہے کہ جب اسم مبارک کھے صلوۃ وسلام بھی کھے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پورا کھے اس میں کوتا ہی نہ کر بے صرف " یا صلعم پراکتفانہ کرے۔ (فضائل اعمال اول صفحہ ۲۵۷۷)

حالانکہا شرفعلی خودا بنی اس نصیحت کا عامل نہیں تھا، چنانچہ آج بھی اس کی کتابیں اس پیشامد ہیں کہ بیخود تو مجمی لکھتار ہااور صلعم بھی۔اب ذراد یو بندیت کے شیخ القرآن غلام اللہ خان کا بیفر مان ملاحظہ کریں،لکھتا ہے کہ یہ بات اللہ کے یہاں نہایت مبغوض اور نا پسندیدہ ہے کہتم جو کچھ کہواس پڑمل نہ کرو

(جواهرالقرآن صفحه۱۲۵)

بہرحال!زکریا کا ندھلوی مزیدلکھتاہے کہ

علماء نے اس بات کومستحب بتایاہ کہا گرتح ریمیں بار بار نبی کریم النیسی کا نام پاک آئے تو بار بار درود شریف کھے اور پورا کھے اور کا ہلوں اور جاہلوں کی طرح سے صلعم وغیرہ الفاظ کے ساتھ اشارہ پر قناعت نہ کرے۔

اورآ گےلکھتاہے کہ

جس نے اس میں تساہل کیا بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔
محتر م قارئین! زکریا کا ندھلوی کی اس تحریمیں نام پاک مصطفی علیہ ہے۔ کے ساتھ درود شریف کے بجائے اشارہ کے الفاظ یا صلعم کھتے والوں کو کاہل جاہل اور بہت بڑی خیر سے محروم کہا گیا ہے۔ لیکن اب علماء دیو بند کے اکابر واصاغر کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو تھوک کاہل، جاہل اور خیر سے محروم لوگ مل جائیں گے۔

ایک اور مشہور مولوی عبدالرؤف سکھروی کہتاہے کہ

بعض لوگ "یاصلعم لکھتے ہیں بیرجا ئزنہیں ،اورصرف" یاصلعم لکھنا کنجوسی اور کجل ہے جونا جائز ہے۔ (اصلاحی بیانات جلد ۹ صفحہ ۴۸)

اورآ گےلکھتاہے کہ

ہمیں چاہیئے کہ جہاں بھی حضور قابیقی کا نام کھیں تو آپ کے نام کے ساتھ پورا درود شریف کھیں، خالی یاصلعم کھنے سے تو بہ کریں اور آئندہ کے لئے اس سے بازر ہیں کیونکہ بیسر کاردوعالم ایسیائیں کے ساتھ کنجوسی اور گستاخی کامعاملہ ہے۔

کے ساتھ کنجوسی اور گستاخی کامعاملہ ہے۔

(اصلاحی بیانات جلد 9 صفحہ ۴۸)

عبدالرؤف سکھروی کے اس فرمان کے بعد جہاں آپ جاہل، کاہل اور خیر سے محروم ملنے والے شھو ہیں اب حضو ہیں ہے کہ اتھ گستاخی کرنے والے بھی ہے شارد یو بندی مولوی مل جائیں گے۔ مگر گلے ہاتھ اشر فعلی کا یفر مان بھی دیکھ لیں وہ لکھتا ہے کہ استاخی کر دن در جناب انبیاء کیہم الصلو ۃ والسلام گفراست۔ (امدادا فناوی جلد پنجم ،صفحہ ۲۹۸) ان تمام فناوے سے قارئین اس نتیجہ پر پہنچ بھے ہوں گے کہ حضو ہو گئے گئے کے نام پاک کے ساتھ درود شریف کے بجائے گا یا صلعم لکھ کرا ہے ہی مولویوں کے فتو وک سے کیا اکابر کیا اصاغرا کٹر و بیشتر دیو بندی علاء کاہل بھی ہوئے ، جاہل بھی ہوئے ، خیر سے محروم کرا ہے ہی مولویوں کے فتو وک سے کیا اکابر کیا اصاغرا کٹر و بیشتر دیو بندی علاء کاہل بھی ہوئے ، جاہل بھی ہوئے ، خیر سے محروم کو ایس کی استاحی رسول آئے گئے ہوں گئے ۔ اور اب بھی نام پاک کے ساتھ یہی اشار کے لکھ کرا سے اکابر کی تعلیمات

#### (۱۵) اهل الله كى صحبت فرض عين هے

ایک دیو بندی مولوی لکھتاہے کہ

حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کاارشاد ہے کہ میں اہل اللہ کی صحبت فرض عین قرار دیتا ہوں۔ (بیعت کی ضرورت وفضیلت ،صفحہ ۱۲۱)

اسی بات کواور بھی وضاحت کے ساتھ لکھتاہے کہ

حضرت مجد دملت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں تواس زمانہ میں اہل اللہ کی صحبت کوفرض عین کہتا ہوں اور فتویٰ دیتا ہوں، کہاس زمانہ میں اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنے کے فرض عین ہونے میں کس کو کیا شبہ ہوسکتا ہے۔

(بیعت کی ضرورت وفضیات ، صفحہ ۱۲۳)

ا شرفعلی نے یہاں اللہ والوں کی صحبت کوفرض عین قرار دیا، اور فتو ی بھی یہی دیتار ہاہے۔اب آیئے آسانی کے لئے بیجانتے ہیں کہ فرض عین کا مسئلہ کیا ہے؟ اوراس کا حکم کیا ہے؟ چنانچہ بدنام زمانہ دیو بندی مولوی جسے دیو بندیت مشکلم اسلام کے لقب دے رکھی ہے۔ بیدالیاس گھسن، بیفرض کے متعلق لکھتا ہے کہ

فرض: اییاتهم جودلیل قطعی سے ثابت ہواور بلا عذر چھوڑنے والا گنہگار ہواوراس کامنکر کا فرہو، مثلاً پانچ وقت کی نمازیں۔ فرض کی دوشمیں ہیں۔(۱) فرض مین (۲) فرض کفایہ۔فرض میں اییاتهم جو ہرمسلمان پر فرض ہواور ہرمسلمان پراس کوادا کرنا ضروری ہو۔مثلاً پانچوں نمازیں، رمضان کے روزے۔

محترم قارئین! انثرفعلی تھانوی اورالیاس گھسن کی عبارات سے پہتہ چلا کہ جس طرح نماز ،روز بےفرض ہیں اوراس کا چھوڑنے والا گنهگاراورا نکار کرنے والا کا فرہے بالکل اسی طرح اللہ والوں کی صحبت کا معاملہ ہے کہ جودیو بندی اللہ والوں کی صحبت میں نہ رہے وہ گناہ گار ہوگا اور جودیو بندی اللہ والوں کی صحبت کوفرض ماننے سے انکار کردے وہ کا فرہے۔

اب اس وضاحت کے بعد دیو بندی مولویوں مثلاً رب نواز ونجیب اللّدعمر سے سوال ہے کہا پنے اکابر کے بیروکار کا جائزہ لے کر دیکھے لیں کہان میں سے کتنے گناہ گار ہیں، کتنے کا فر ہیں اور اس طرح اپنے اکابر کے کل کتنے باغی ہیں؟

#### (۱۱) مولویوں کے خطابات

محمودحسن گنگوہی سے سوال ہوا کہ

سوال: متعلقہ خطابات جیسے(۱) قبلہ و کعبہ۔(۲) قبلہ عالم۔(۳) حکیم الامت۔(۴) حکیم الاسلام (۵) کعبہ دو جہاں۔(۲) قبلہ کونین، فلاح دارین۔(۷) قبلہ مقصود حیات۔(۸) اعلیٰ حضرت۔ یہ کہنا یا خط و کتابت میں تحریر کرنا یا پھر پہ کندہ کر دینا مثلاً ہزرگوں کی خاص کران ہڑوں کے مزار پر ان کی یادگار کے لئے جو جائز ہے یا نا جائز؟

الجواب حامدأ ومصليأ

ا پنے بڑوں کی خاص کران بڑوں کی جن سے فیض پہونچا ہوتعریف فطری اوراحساس شناسی ہے جو کہ موجب خیروتر قی ہے، کین حدسے بڑھا نا اور غلط تعریف کرنامنع ہے، حضوط اللہ نے اپنے متعلق بھی تعریف کرنامنع ہے، حضوط اللہ نے اپنے متعلق بھی تعریف میں مبالغہ کرنے سے منع فر مایا ہے۔ پس (۱)، (۲)، (۲)، (۲)، والے القاب سے احتر از کیا جائے ،ان کی زندگی میں بعد الوفات بھی ، زبان میں بھی تحریر میں بھی۔ القاب سے احتر از کیا جائے ،ان کی زندگی میں بعد الوفات بھی ، زبان میں بھی تحریر میں بھی۔ (فقا وی محمود یہ ، جلد سوم ،صفحہ ۳۲)

محمود حسن کے جواب سے معلوم ہوا کہ (۱) قبلہ و کعبہ (۲) قبلہ عالم (۳) حکیم الامت (۲) قبلہ کونین ، فلاح دارین اور (۷) قبلہ مقصود حیات احتر از کیا جائے زندگی میں بھی اور مرکز مٹی میں ملنے کے بعد بھی ، بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی۔

قارئین کرام! یہاں پر دوخطاب اول (۱) قبلہ و کعبہ، دوم (۳) حکیم الامت۔ پرآپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں خطاب کو بھی محمود حسن نے لکھنے اور بولنے سے احتراز کرنے کو کہا مگراس تعلیم پر دیو بندی ذریت کتناعمل کرتی ہے؟ بیان کی کتابوں اور بیانات سے عیاں بیاں ہے کہ ان دونوں خطاب کو کثرت کے ساتھ بدعتی دیو بندی استعال کرتے ہیں ،خود محمود حسن اپنے پیررشید احمد گنگوہی کے مرجانے پر جومرثیہ کہا ہے اس میں قبلہ و کعبہ کہ کراسے یا دکیا ہے۔ چنانچے لکھتا ہے کہ

جدهر کوآپ ماکل تھے ادھر ہی حق بھی دائر تھا

مرے قبلہ مرے کعبہ تھے حقانی سے حقانی (مرشیهُ گنگوہی صفحہ)

حوائج دین ود نیا کے کہاں کیجا ئیں ہم یارب

گیا وه قبلهٔ حاجات روحانی وجسمانی (مرثیهٔ گنگوهی، صفحه ۸)

حالانکهرشیداحمرنے پہلے ہی کہددیاتھا کہ

(تاليفات رشيديه، صفحه ۲۲۸)

قبله وكعبه سي كولكصنا درست نهيس

اورایک جگه کھاہے کہ

ایسے کلمات مدح کے کسی کی نسبت کہنے اور لکھنے مگر وہ تحریمی ہے۔ (تالیفات رشیدیہ صفحہ ۲۱۳) رشیدا حمد کے منع کرنے اور مکر وہ تحریمی بتانے کے باوجو داسی کومحمود حسن نے قبلہ بھی کہااور کعبہ بھی ، جبکہ اس سے خود بھی منع کرتا ہے۔ اور جب اشرفعلی سے سوال ہوا کہ

لوگ اپنے بڑوں کو قبلہ کعبہ لکھتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ فرمایا مجاز ہے اس لئے کوئی حرج نہیں مگر ترک اس کا اولی ہے۔

جبکہ انٹر فعلی خوداس محمود حسن کوقبلہ کعبہ کہا ہے، چنانچہ کہنا ہے کہ

حضرت مولا نامحمود حسن صاحب دیو بندی میرے استاد ہیں قبلہ ہیں کعبہ ہیں، مگر مجھے آج تک معلوم نہیں کہ مولا ناکے س قدراولا دہیں۔ (ملفوظات حکیم الامت جلد ۴، صفحہ ۲۳۸)

جوکام رشیدا حمد کے نز دیک مکروہ تحریمی ہے وہ کام انٹر فعلی کے پاس'' کوئی حرج نہیں'' کیسے؟ یہاں اس سے قطع نظر کہنا ہے ہے کہمودو انٹرف عملاً اس مکروہ کام میں نثریک ہوکرا حکام نثر بعت سے بغاوت کا جوار تکاب کیا ہے اس پہرب نواز اور نجیب اللہ دیو بندی کیا کچھ صفائی دیں گے؟ یاخموشی کی چاورتان لیں گے؟

اور فقط یہی محمود وانثر ف ہی نہیں بلکہ آج بھی ذریت دیو بندیت اپنے بزرگوں کو قبلہ و کعبہ کہتی اور کھتی ہے۔ چنانچے امین پالن پوری لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ

حضرت پیرومرشد قبلہ و کعبہ حاجی صاحب۔ رماضرات علمیہ برموضوع رضاخانیت، صفحہ ۵۹)

ہیتو ہوئی قبلہ و کعبہ کی بات ، مگر ساتھ ہی محمود حسن نے ''حکیم الامت'' بھی بولنے اور لکھنے سے احتر از کرنے کا حکم دیا ہے مگر دیو بندی مکمل طور پر اس حکم سے بغاوت کئے ہوئے ہیں اور شاہ ولی اللہ دہلوی اور اشرف علی کوعلی الاعلان'' حکیم الامت'' کہتے اور لکھتے ہیں، تو پھر تعلیمات اکابر کے باغی دیو بندی اور نجیب اللہ دہلوی والم کوحرکت دیں گے رب نواز دیو بندی اور نجیب اللہ دیو بندی ؟

#### (۱۷) تراویح اور اجرت

رشیداحر گنگوہی لکھتاہے کہ

حافظوں کواجرت پیقر آن سنانا حرام ہے،اوراجرت بھی ناجائز ہے،اذان وا قامت اور تعلیم

وعظاس کومتاخرین نے بوجہ ضرورت استناء کیا ہے۔قرآن سنانے میں کوئی ضرورت نہیں، جس نے قرآن سنانے کواذان پر قیاس کیا ہے وہ غلط ہے۔

(قاوی رشیدیہ صفح ۲۹۲۳)

آ گےلکھتاہے کہ

تراوت کمیں کلام اللہ پڑھے یا سنے اس کی اجرت دینا حرام ہے۔ (فناوی رشید ہیے، صفحہ ۳۹۳) معلوم ہوا کہ تراوت کم پڑھانے میں اجرت لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام ہے، یوسف لدھیانوی ایسے ہی سوال کے جواب میں لکھتا

ہے کہ اجرت لے کرتر اوت کی پڑھانا جائز نہیں ،اورایسے حافظ کے پیچھے تر اوت کے مکروہ تح کی ہے۔

(آپ کے مسائل اور ان کاحل، جلد ۳، صفحہ ۲۵)

رفعت قاسمی فتاوی دارالعلوم دیوبند کے حوالہ سے لکھتا ہے کہ

اجرت پقر آن شریف پڑھنادرست نہیں ہےاں میں ثواب بھی نہیں ہےاور بھکم''المعروف کالمشر وط''جس کی نیت لینے دینے کی ہے وہ بھی اجرت کے علم میں ہےاور ناجائز ہے۔

(مسائل رفعت، جلد درم، صفح ۹۲)

ان حوالہ جات سے واضح ہوگیا کہ تراوت کمیں قرآن شریف اجرت پیسنا ناحرام ہے اوراس میں تواب بھی نہیں ، اور کلام اللہ پڑھے یا سنے اجرت دینا بھی حرام اور لینا بھی حرام اور اگر کوئی بلا اجرت طے کئے سنار ہا ہے یالوگ یا سامع حافظ سن رہے ہیں مگر دل میں لینے دینے کی نیت ہے تو وہ بھی اجرت کے تکم میں ہے یعنی ناجائز وحرام ہے۔

ان تعلیمات اکابر کی خلاف ورزی اوراس سے بغاوت کا تماشہ ہرسال رمضان میں کیا جاتا ہے، مگریہ سب نہ رب نواز کونظر آتا ہے نہ نجیب اللّٰدعمر کو، تواب سوال یہ ہے کہ اپنے گھر کے ان باغیوں کی خبر کب لی جائے گی؟

#### (۱۸) مونچه صاف کرلینا

اشرفعلی لکھتاہے کہ

تمام انبیاعلیہم السلام مونچھوں کو کتر اتے اور داڑھی کو بڑھاتے تھے۔ (داڑھی منڈ انا گناہ کبیرہ ہے ،صفحہ ۲) آگے لکھتا ہے کہ

لبوں کا کتر انااس قدر کہلب کے برابر ہوجائے سنّت ہے، اور منڈانے میں اختلاف ہے بعض بدعت کہتے ہیں اور بعضے اجازت دیتے ہیں، لہذا نہ منڈ انے میں احتیاط ہے۔

(داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے،صفحہ ک)

ایک دیوبندی اسطق ملتانی مدیر ما مهنامه محاس اسلام ملتان نے ایک کتاب'' داڑھی ضرور رکھوں گا'' ترتیب دیا جو'مجموعهُ افادات' انثر فعلی تھانوی، حسین احمد ٹانڈوی، عاشق الہی میر ٹھی، رشیدا حمد لدھیانوی، یوسف لدھیانوی اور حکیم اختر ہے۔اس میں اسطق ملتانی نے لکھا ہے کہ

ا کابرعلاء نے مونچھوں کومونڈ نے سے منع فر مایا ہے بعنی بالکل مٹادینا، مونچھوں کوتراشنے کے بارے میں فر مایا مونچھیں اتنی کاٹ لی جائیں کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہوجائے ایک قول ہے کہ اتنی تراثی جائیں کہ وہ بھوؤں کی مانند بن جائیں۔

( دا ڑھی ضرور رکھوں گا،صفحہ ۲۵ )

اشفعلی اورا کابرعلاء کی تعلیمات سے واقفیت کے بعد بدئ دیو بندیوں ، نام نہاد تبلیغیوں پہ نگاہ ڈالیں اورا پنے اکابر کی تعلیمات سے کھلّم کھلاّ بغاوت کا انداز دیکھیں۔ اکثر و بیشتر دیو بندی علاء ہوں خواہ عوام دیگر تعلیمات کی طرح اس سے بھی بغاوت کر کے مونچھوں کوتر اشنے کے بجائے جڑسے ہی صاف کر دیتے ہیں۔ جس سے چہرے کا نقشہ ہی عجیب ہوجاتا ہے ، جے غالباً آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا ، مونچھوں کو ارشی کے بجائے صاف منڈ ادینے سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مصنوی داڑھی لگالیا ہو، حالا نکہ اشرفعلی کھی نوٹ کیا ہوگا ، مونچھوں کو کتر اتے تھے ، باوجوداس کے کتر وانا چھوڑ کرصاف منڈ والینے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے؟ نے کھا ہے کہ تمام انبیاء کیہم السلام مونچھوں کو کتر اتے تھے ، باوجوداس کے کتر وانا چھوڑ کرصاف منڈ والینے کی کیا وجہ ہوسکتی ہے؟ میں بہتر بتاسکتا ہے ۔ مگر اپنی ذریت کی اس بے راہ روی اور بغاوت اکابر پیرب نواز اور نجیب اللہ عمر خاموش کیوں ہیں؟ کیا اپنے گھر کی بغاوت اور باغیوں کو کھلی آزادی دے رکھی ہے؟ ویسے بھی ان دیو بندیوں کے اکابر کی بھی روش بہی رہی ہے کہ دوسرے کو نسیحت کر و بھلے ہی اس پخوڈ عمل نہ کرو۔

## (19) موت کے بعد عزیز کا انتظار

میت کے جہیز و تکفین سے قبل کے رسوم کا ذکر کرتے ہوئے انٹر فعلی لکھتا ہے کہ
منج ملہ ان رسوم کے وہ رسوم ہیں جو کسی کے مرنے میں برتی جاتی ہے اور تجہیز و تکفین یا نماز میں
اس وجہ سے ریکرتے ہیں کہ فلال عزیز نثر یک ہوجائے یا جمعہ میں زیادہ مجمع ہوگا، وہاں نماز ہونا
زیادہ اچھاہے، سو مجھ لینا چاہیئے کہ یہ بالکل نثر بعت کے خلاف ہے۔

(اصلاح الرسوم، صفحه ۱۳۸)

علماء دیو بند ہوں خواہ جہلاء دیو بندا شرفعلی کے اس فرمان یہ کتے عمل کرتے ہیں بیاسینے دائیں بائیں اور قریب کے دیو بندیوں میں

دیکھ چکے ہوں گے،اوراگراب تک نہیں دیکھا ہے تواب دیکھ لیں کہ کس طرح عزیز کے نثریک ہونے کا انتظاراور زیادہ مجمع وتفاخر کے لئے کیسے اس خلاف نثر بعت کام کوانجام دینے میں ذرا بھی نہیں تھجھکتے ،اورا پنے دین دیو بندیت سے جہاں انحراف کرتے ہیں وہیں اپنے اکابر کے باغی بن جاتے ہیں،کیکن پھربھی ان کی دیو بندیت بدستور برقر اررہتی ہے۔

# (۲۰) جنازہ سے، قبلِ دفن فرار ھونا

جب جنازہ کی بات نکل ہی پڑی ہے تو بدعتی دیو بندیوں کی کارستانی کوسامنے رکھ کراس کے غوث اعظم رشیداحمہ کا بیفر مان بھی ملاحظہ کرلیں۔ چنانچیاس سے کسی نے سوال کیا کہ

> سوال: اگر کوئی بغیر دریافت کئے اہلِ میت کے جنازہ پرسے چلا جائے تو بچھ خطاوار تو نہیں ہے؟

جواب: بدوں اذن ولی میت کے جانا مکروہ ہے۔ (تالیفات رشید یہ صفحہ ۲۲۱)

فتوئی بالکل واضح ہے کہ جنازہ کی نماز پڑھ لینے کے بعداور میت کے تدفین سے قبل چلا آنا کیسا ہے؟ رشیدا حمد نے جواب دیا کہ میت کے ولی کی اجازت لئے بغیر چلے آنا مکروہ ہے۔لیکن دیو بندیت کے چالاک اور ہوشیار مولوی رشیدا حمد کے اس فتو کی کوعوام کے سامنے آنے نہیں دیتے کہ کہیں قبل فن جنازے سے بھاگ آنا بندنہ ہوجائے ، بھلے دیو بندیت کی دھجیاں بکھرتی ہیں تو بکھرتی رہیں ان کواس سے کوئی واسطہ اور سرو کا زہیں۔

## (۲۱) قبر میں بیری کی لکڑی رکھنا

تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کے بعداب آیئے قبر کے پاس اور طریقۂ دفن ملاحظہ کریں ،اور باغیانِ تعلیماتِ ا کابر کا طرز عمل دیکھیں۔ چنانچے کسی نے پھررشیدا حمد سے دریافت کیا کہ

سوال: قبر میں بروفت فن کرنے کے ایک لکڑی بیری کی ضرور رکھتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اس کا ضروری سمجھنا بدعت ہے اور بیری کی خصوصیت میں مشابہت روافض کی ہے، لہٰذااس کوترک کرنا چاہیئے اوراس کی کچھاصل نہیں۔

(تاليفات رشيديه صفحه ۲۲۴)

ا پنے اکابر کے باغی دیو بندی

رشیداحمداس عمل کے مرتکب کو بدعتی اور روافض کی مشابہت و بےاصل کہہ کرترک کرنے کا تھم دے دیا مگر دیو بندی بدعتی کے عمل کا جذبہ دیکھئے کہ اس تعلیم کو تھکرا کراپنی من مانی کررہے ہیں۔اور نہ صرف روافض کی تشبہ کواختیار کئے ہوئے ہیں بلکہ بدعتی بن کر بے اصل کا م کو کر کے کس دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے اکا برکی تعلیم سے بغاوت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں ،مگر دیو بندیت اتنی مضبوط ہے کہ بغاوت کے باوجود برقر ارکی برقر اردہتی ہے۔

## (۲۲) دفن کے ذکر کرنا

میت کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد جو کام یہ دیو بندی برعتی کرتے ہیں وہ ہے'راہِ فرار' کہ جونہی مٹی دیتے ہیں اور قبر تیار ہونے گئی ہے سوائے اہل خانہ و چندلوگ کے سب کے سب نو دو گیارہ ہوجاتے ہیں۔جبکہ فن سے فارغ ہوکر کیا کرنا چاہئے؟ لیجئے دیو بندی مفتی سے معلوم کیجئے۔ چنانچے شبیراحمر قاسمی ککھتا ہے کہ

> فن کے بعد جب قبر کمل ہوجائے تو میت کے سر ہانے سورہ بقرہ کا اول رکوع مفلحون تک اور پائٹی کی جانب سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے آخر تک پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، اور بیمل مستحب ہے۔
>
> ( فتاویٰ قاسمیہ، جلد ۱۰منی ہے۔

لیکن اس حدیث پر کتنے دیو بندی عمل پیرا ہیں؟ اور اس مستحب عمل کو کتنے دیو بندیوں نے قابلِ عمل گردانا ہے؟ بخو بی علم ہوگا ، اب ذرار شیدا حمد کا بیفر مان دیکھ لیس ، لکھتا ہے کہ

بعد فن کے اگر کچھ ذکر کر کے مردہ کو پہنچادیویں تو درست ہے۔ (باقیات فناوی رشیدیہ صفحہ ۹۳) اس کے باوجود خواہشات نفسانی کے پیش نظراس مستحب عمل کوترک کر کے اپنے اکابر کی تعلیمات سے انحراف کر کے اکابر کے باغی ہونے کابین ثبوت دیتے رہتے ہیں۔

# (۲۳) بعد دفن کے هاته اٹھاکر دعا کرنا

بعد وفن کے جہاں ذکر و تلاوت سے بھا گتے ہیں وہیں دعا کرنے سے خود کوآ زادر کھنے میں بھی یہ اکابر پرست دیو بندی اپنی مثال آپ ہیں۔اوراس کی وجہا پنے اکابر کے فتوے سے بیان کر دیتے ہیں۔وہ وجہ کیا ہے؟ ملاحظہ کیجئے۔رشیداحمہ لدھیانوی جن کا شار اکابرعلماء دیو بندمیں ہوتا ہے، یہ ''دفن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بدعت ہے'' عنوان قائم کرکے لکھتا ہے کہ وفن کے بعد ہاتھا کھا کر دعا کرنا نہ حدیث سے ثابت ہے نہ فقہ سے اور نہ ہی امداد الفتاوی میں اس کا ذکر ہے اور نہ ہی ا کا برعلماء کا اس پڑمل ہے لہذا جا ئزنہیں۔

(احسن الفتاوي اول ،صفح ۳۵۲)

اس فتویٰ سے معلوم ہوا کہ دفن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ناجائز و بدعت ہے کیونکہ ایسا حدیث میں ہے نہ فقہ میں اور نہ ہی اکابر علاء کا اس پیمل ہے۔لیکن کیا واقعی فن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حدیث میں نہیں ہے؟ شبیراحمہ قاسمی کا فتویٰ دیکھئے اور دیو بندی اکابر کا جھوٹ پکڑ ہے ،لکھتا ہے کہ

قبرستان میں میں میت کودفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کودعا مانگنا حدیث سے ثابت ہے۔ (فآوی قاسمیہ، جلد ۱۹ مفحہ ۱۱۷)

دوسرامفتی بھی اس کے تعلق سے لکھا ہے وہ بھی دیکھ ہی لیجئے یہ ہے عبدالرجیم لاجپوری ،لکھتا ہے کہ ابوعوا نہ کی حدیث جس کی تخریخ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرمائی ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تدفین کے بعد حضورا کرم ایک ہے۔

دعا کی ہے۔

دعا کی ہے۔

(فقاوی رجیمیہ ،جلد دوم ،صفحہ کہ ۲۲)

بعد دفن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جب حدیث سے ثابت ہے تو یہ ناجائز و بدعت کیسے ہوا؟ اور حدیث سے ثابت شدہ عمل کو ناجائز و بدعت کہنے والے پر رب نواز ونجیب اللہ کے نز دیک کیا حکم شرعی عائد ہوتا ہے؟ اس سے قطع نظر پوچھنا ہے ہے کہ یکے از اکا برعاماء دیو بند لکھتا ہے کہ یم ل حدیث سے ثابت نہیں اور اکا بر کا اس پر عمل نہیں جبکہ اصاغر کہتے ہیں کہ حدیث سے ثابت ہے تو اب ذریت دیو بند کس پیمل کرے گی؟ اکا بر کے حکم وطرز پہیا حدیثِ پاک پہ؟ حالانکہ دیو بندیوں کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوا کا براہاسنّت دیو بند کے قش قدم پراستقامت نصیب فرمائے۔

(مجلّه صفدر، گجرات شاره ۵ صفحه ۳۷)

اوران کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے جبیہا کہ اس مسئلہ سے واضح ہے کہ دیو بندی قبر پہ بعد فن کے دعانہیں کرتے اور حدیث پاک سے کھلے عام بغاوت کرتے ہیں۔اورا گر کوئی ہمت کر کے حدیث پاک پیمل کرتا بھی ہے تو پھروہ اپنے اکابر کاباغی بن جاتا ہے۔

# (۲۶) جنازه پر چادر ڈالنا

عزیز الرحمٰن سے سوال ہوا کہ

سوال: مردہ کے جنازہ پر شال وغیرہ ڈالنااور دھوپ کی وجہ سے چھتری لگا کر قبرستان تک لے جانا

درست ہے یانہیں؟

جواب: یه امور بدعت اور ناجائز بین ایسے تکلفات جناز ہ کے ساتھ جائز نہیں بین، میت کوسایہ اس کے اعمال کا ہوتا ہے کماور د انما یظلہ عملہ پس چھتری کا سایہ کرنے کی میت کو ضرورت نہیں ہے اور ناجائز ہے اور شال وغیرہ ڈالنامیت پررسوم کفار اور رسوم جاہلیت سے ہے۔

(فقاوی دار العلوم دیو بند، جلد پنجم ، صفحہ ۲۷۸)

شال یعنی چا در جنازه پرڈالنا، جوعزیزالرحمٰن دیو بندی کے فرمان کے مطابق کا فروں اور جاہلوں کی رسمیس ہیں۔اور' بیامور بدعت اور نا جائز ہیں'' بیتو ہوامطلقاً چا در کا حکم کیکن کلمہ شریف وآیات قرآنیہ چا در پہلھی ہوتو کیا ہوگا؟ یہی سوال محمود حسن سے ہوا کہ

> سوال: چادرجس پرکلمه شریف اورآیات قرآنی لکھی ہوتی ہیں میت پہ ڈالنا کیساہ؟ الجواب حامداً ومصلیاً کلمه شریف اورآیات قرآنیہ کے احترام کے خلاف ہے۔

اب دیوبندیوں کے مل کود کیھئے کہ اپنے ان دونوں اکابر کی تعلیمات پہس قدر ممل پیراہیں؟ آپ کواگر دیوبندیوں کے جنازے دکھنے کا اتفاق ہوا ہوتو آپ نے بخو بی دیکھا ہوگا کہ جنازے پہ چا دراوروہ بھی لکھا ہوا ضرور ڈالتے ہیں حالانکہ ایسا کرناان کے اکابر نے کا فروں اور جاہلوں کی سمیں اور آیات قرآن ہے احترام کے خلاف ہے اور ساتھ ہی بدعت و ناجائز بھی۔ مگر دیوبندی کوان ذریت اسے بجائے چھوڑنے کے اپنے اکابر کی بغاوت پہ آمادہ ہیں، جورب نواز دیوبندی کونظر آتا ہے نہ نجیب اللہ عمر دیوبندی کوان کوتو بس بریلویوں کے کام ہی نظر آتے ہیں۔ اللہ عزوج الیسوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔

(فآوي محموديه، جلد ۸ صفحه ۵۴۰)

ا پنے اکابر کے باغی دیو بندی